

واكثر صفدر محود

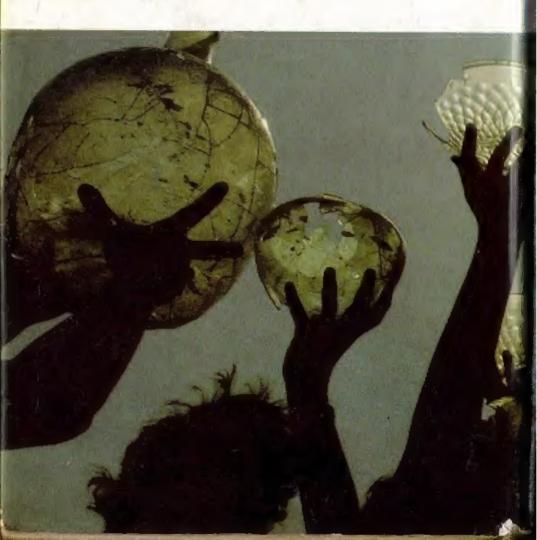

1 7 1 ء بيں ياكستان كاڻوث جاناا تنابزا سانحہ ہے جس كي مثال مسلمانوں كي آن نیس نہیں ملتی۔ اس کے نتیج کے طور پرنہ صرف اس خطہ ارض کی سیاست میں بنياه ي تبديليال رونما بموئي بين بلكه ياكستاني قوم كي نفسيات اور سوچ بھي بري طرح متاثر ا وفي ب- اس حادثے في استان كالشعور ميں بهت الديشه النے دور دراز كو ا نم ا با باورا سے مستقبل طور پر ایک غیر بھنی مستقبل کے خوف سے دوجار کر دیا ب- اس أنه ياتى كيفيت كالعدازه سياس بإنات ع لي كر في محفلول مين بوت الی انتاد تل سے باسل کیا جاسکتاہے۔ اس حادثے کے پس پردہ محرکات اور اس لى بنيادى ودور لوسع منا احارے لئے استائى ضرورى ب- اس كتاب يس باكستان كى لا نه ایا ت کے پس مظرمیں انہی محر کات اور وجوہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی ان --

مسنف کا خیال تفاکه جمال اس سانعدے سے ونیا بحر میں علیحد کی پیند تر کیول کی وسار افراني : ولى ب وبال ياكتان كى سياست كارتك بهى بدلا باور معقبل يس المن والى به ١١ قال تحريك الشعورى طوري مشرق باكتان كى تحريك ك لتش قدم ير بیل کی اور اس الرن به ساند طبعد کی پندول کیلے لیک " ماؤل " کا کام وے گا۔ پنا نہ پا انانی قوم میں یہ جور پیا آر ناضروری ہے کہ علا قائی تح بھیں کیونکر ' کیے اور ان سااات میں جم لیتی ہیں۔ کیسے پروان چڑھتی ہیں اکسے چھوٹے چھوٹے مطالبات نير مهمولي الناثوز اور تليين مسائل بن جات مين اور پيرميه تحريبين سمس طرح كاميالي

ين بمدنار جوتي ين-

بیہ کتاب مسنف کی کئی برسول کی محنت اور شختین کا منتجہ ہے جس کا ندازہ ہر سفح پر وینے کئے شوابداور حوالہ جات ہے ہوتا ہے۔ اب تک اس موضوع پرایک مقد اور سیج معوں میں تحقیق پر ہنی کتاب کی کی تھی جو اس کتاب کی اشاعت نے يوري لروي ب-

ہر پاکستانی کے وہن میں اس طرح کے سوالات کروش کر رہے میں کہ کیا عقوط مشرقی پاکستان تحض ایک فوجی فنکست بھی 'کمیامیہ یجیٰ اور اس کے سا ففی جر نیلوں کی کوناہ ببنیوں کا نتیجہ تھا ؟ میہ بھٹو کی ہوس اقتدار کاشانسانہ تھا یاشیخ مجیب الرحمٰن کا كار نامد تفا؟ أباب عالمي طاقتول في سازش متني التشابندوستان كي كارستاني ؟مصنف ئے یا انتان کی آمار یخ وسیارت یا پائی منظر هیں ٹھویں جوالوں کی عدو سے ان سوالات کادواب و پاہے اور ان معے حقائق ہا س طرح پر وہ اٹھا یا ہے کہ اس سانحہ کے ذمہ وار تنام لروارادر عر كات إني اسلي صورت ميس بانقاب جوجات ميس.

بإكستان كيول ثوثا

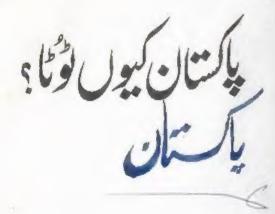

ۋا كىژصقدر محمود





معنف

جوقوم اپنی تاریخ فراموش کردین ہے اس کا جغرافیہ اے فراموش کر دیتا ہے

جمله حقق محفوظ بلیاشاعت "جگ بیشرز" باری 1990ء تعداد ......درز تبت مطعه کی عاش در

قیت مطبع بینگ پبلشرز پریس 3 ا - سرآ عاخان روز لاجور



#### زتيب

| 9    | الفار الفارية                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 13   | اباول-احساس محروى كعلى كاتفاز ( 8 5- 7 4 9 1 )                                 |
| 39   | باب دوم - خلي ملياتي كن ( 69 - 8 و 19)                                         |
| 69   | باب سوم - دوسرامارشل لاء - چه تكات اور جيب الرحان ( 70 - 0 6 0 1)              |
| 89   | ہاب چمارم - پہلے عام احتفایات اور ان کے مضمرات                                 |
| 107  | الب جيم - عليد كلى كراه ير ( 1 7 - 1969 )                                      |
| 1,55 | باب هشم - بعارتى مداخلت                                                        |
| 177  | باب بقتم - عالمي طاقتوس كاكروار                                                |
| 207  | اب بشتم - اور پاکستان ثوث کہا                                                  |
| 234  | الامات                                                                         |
| 239  | معيد فبر ١ - جيد فكات اصل كياتي- بعد من كياتبد ملي آئي                         |
| 243  | صمیمه نمبر 2- جزل (رٹائزؤ) راؤفرمان علی کاسفوط مشرقی یا کستان کے متعلق انٹرویو |
| 270  | تشمیمه نمبر 3 - پاکستان کی مرکزی دزارتیں                                       |
|      | ( 1 5 أكت 7 4 1 0 0 وتبر 1 7 م)                                                |

### پيش لفظ

دسمبر ۱۹۷۱ء میں مشرقی پاکستان کی علیمدگی اور بنگار دیش کا قیام ہماری عاری الدین کا سب سے زیادہ اذریت تاک سانحہ ہے۔ اس سے نہ صرف ہمارے علاقے میں طاقت کا توازن بکڑا، بلکہ پاکستائی قوم کی نفسیات بھی بری طرح متاثر ہوئی ۔ اس لئے اس حادثے کے دُوررس اثرات سے صرفِ نظر کربا مکن نہیں ۔ کمان قالب یہی ہے کہ یہ واقعہ سیاسی طور پر غیر ترقی یافتہ مالک میں علیمدگی پسند رجانات کو ہوا دے کا اور خود پاکستان کے ادر بھی حلیمدگی پسندوں کو فتنہ انگیزی پر اکسائے کا ۔ اس پس منظر میں مشرقی پاکستان کی صلیمدگی کی وجوہ کا جاتنا اور انہیں اکسائے کا ۔ اس پس منظر میں مشرقی پاکستان کی صلیمدگی کی وجوہ کا جاتنا اور انہیں سے سے میں طروری ہے ۔

بٹکال میں علیحدگی پسندی کی تحریک چند مہینوں یا برسوں کی پیداوار نہیں تھی بلکہ اس کی برشس پاکستان کی سیاسی حاریخ کے مختلف ادوار میں پھیلی ہوئی بیں ۔ اس عرصے میں مختلف حکومتوں نے قوی میجہتی کے لئے متعدد کوششیں کیں مگر ان کی یہ مسامی مختلف حوامل کے باحث بادآور نہ ہوسکیں ۔ ندر نظر تصنیف میں ان حوامل کا تجربہ پیش کیا گیا ہے ۔

پاکستان کے وولخت ہونے کے عل کی صحیح شفہیم کے لیے پاکستان کی تاریخ اور سیاست کا اس کے حقیقی ساظر میں مطالعہ ناگزیر ہے ۔ چنانچہ میں نے ہر

مكن كوسشش كى ہے كه اس تصنيف ميں وقوع پذير ہونے والے اہم واقعات اور ان كے متابع على سے ير ہمارا ان كے متابع و عواقب كا مفصيلى مطالعہ بيش كر ديا جائے تاكه قوى سطح پر ہمارا تاريخى شعور بيدار ہو اور ہم ماضى كى روشنى ميں مستقبل كى راہ متعين كر سكيں ۔ اس كتاب ميں قوى راہنماؤل بالخصوص بحشى يحيلى خال اور مجيب الرحمن ، سياسى جاعتوں ، پريشر كروپوں اور فوج كے كرواد كے علاوہ بھارتى مداخلت اور عالمي طاقتوں كے اس سانحے ميں كرواد كا بھى تجزيه كيا كيا ہے ۔

بالفاظ دیگر اس تصنیف کو ۱۹۲۰ء سے ۱۹۷۱ تک پاکستان کی تاریخی اور سیاسی زندگی کا اجالی مطالعہ قرار دیا جا سکتا ہے ۔ پاکستانی دانشور ابھی تک اس سوال کے جواب کے متلاشی ہیں کہ سقوطِ مشرقی پاکستان کا المیہ سیاسی راہنماؤں کی ناکای کا تشجہ تھا یا فوجی حکمانوں کی جوس اختدار کا شاخسانہ بعض مصنفین اسے بین الاقوای سازش قرار دیتے ہیں جبکہ دوسروں کے تزدیک یہ فوجی شکست تھی ۔ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ ذکورہ بالا تام عوامل نے مختلف انداز میں مشرقی پاکستان کی طبیحدگی کی راہ ہموار کی ۔ میں سے اس کتاب میں دستیاب مواد کی ۔ میں سے اس کتاب میں دستیاب مواد کی بنا پر ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے ۔

اگرچہ سقوط مشرقی پاکستان جاری قوی تاریخ کا سب سے زیادہ الم ناک واقعہ بر با ہم اس کے معروضی تجزیے کی بہت کم کوسشش کی گئی ہے اور اس موضوع پر پاکستانی ، بھارتی ، بھلا دیشی مصنفین کی پیشتر کتب ان کے مخصوص مقطة منظر کی آئینہ دار ہیں ۔ اس سلسلہ میں منظر عام پر آنے والی، عینی شاہدوں کے مشاہدات پر مبنی، تحریروں میں سادا زور بیان واقعہ کے المیاتی نہاو کو اجاکر کرنے پر صرف کر دیا گیا ہے ۔ ان تحریروں میں ذاتی پسندو ناپسند کی جملک واقع ہے اور انہیں مستند تاریخی مآفذ کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا ۔ تاریخ کے ایک طابعلم کی حیثیت سے میں نے ان مختلف النوع سیاسی عوامل کے غیر جانبدادانہ مطالع کی کوسشش کی ہے جو بالآخر بنگلہ دیش کے قیام پر منتج ہوئے ۔

مخصوص ڈرائع سے تعلی نظر، کتاب میں استعمال کے جانے والے مواد کا دستاویزی جبوت مہیا کیا گیا ہے اور اس کے مآخذ کا حوالد بیش کیا گیا ہے تاکہ مندرہے ۔ موضوع زیر بحث سے متعلق بعض اہم معلومات اس کتاب کے ذریعے

پہلی دفعہ منظر عام پر آرہی ہیں ۔ اس اعتبار سے یہ کتاب اس سلسلہ میں لکی جانے والی دوسری کتابوں سے ختلف ہے ۔ توقع ہے کہ اس کتاب کے مطالع سے قارئین کو سقوط مشرقی پاکستان کے اسباب و عوامل سمجھنے میں مدد سلے کی ۔ اس کتاب کے مطالع سے قارئین کو سقوط مشرقی پاکستان کے اسباب و عوامل سمجھنے میں بھی مدد سلے کہ ترقی پذیر مالک میں علاقائی تحریکیں کیسے چلتی ہیں اور کیونکر کامیاب ہوتی ہیں ، تاکہ موجودہ علاقائی رحیانات کو سمجھا جا سے ۔ اپنی تاریخ کے اس پس منظر کو سمجھے بغیر قوی اتحاد اور ملکی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اور یہی اس کتاب کے لکھنے کا مقصد ملکی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا اور یہی اس کتاب کے لکھنے کا مقصد تھا ۔ اللہ تعالی میں رکھے ۔

آخر میں مجھے شعیب بن عزیز کا شکریہ ادا کرنا ہے جس فے اس کتاب کے انگریزی مودے کو أروو كے قالب میں وصلا۔

صفدر محمود تابور

# احسایس محرومی کے عمل کا آغاز (۱۹۴۷ء۔۱۹۵۸ء)

قائد اعظم محمد علی جارح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلم لیگ کی انتھا میں وجدوجہد بالآخر رنگ لائی اور اسلامیان بند، بنوبی ایشیا میں اپنے لیے ایک علیمدہ ارض وطن طاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے ۔ آزادی کے بعد قوی قیادت کے ساتھ ساتھ نوزائیدہ مملکت کی انتظامی ذمہ واریاں بھی مسلم لیگ کے کندھوں پر آپڑیں اور مرکز اور صوبوں میں مسلم لیکی حکومتیں قائم ہوئیں ۔ پاکستان کو روز اول ہی ے لا تعداد سنگین مسائل کا سامنا تھا ۔ ملک کے دونوں صوب کو متحد رکھنے اورایک منتفقہ آئین کی تیاری کے مسلے کے علاوہ اہلِ پاکستان کو نا مساعد ساجی، اقتصادی اورائیک منتفقہ آئین کی تیاری کے مسلے کے علاوہ اہلِ پاکستان کو نا مساعد ساجی، اقتصادی اورائیک ہے لوث اور مخلص قیادت کا منتقاضی تھا مگر بدقسمتی سے قائد اقدادی ور ایک ہے لوث اور مخلص قیادت کا منتقاضی تھا مگر بدقسمتی سے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے جانشین اس زر خالص سے محروم تھے ۔ مسلم لیک جو پاکستان کے واران میں عوام کے دلوں میں مقام کو منتقب ہے ہو گئیت کے جذبات کو ملکی شبخبتی اور اتحاد کے مقصد کے لیے ملائش مورٹن افوت و سکانگت کے جذبات کو ملکی شبخبتی اور اتحاد کے مقصد کے لیے مورٹن افوت و سکانگت کے جذبات کو ملکی شبخبتی اور اتحاد کے مقصد کے لیے مورٹن افوت و سکانگت کے جذبات کو ملکی شبخبتی اور اتحاد کے مقصد کے لیے مورٹن افوت و سکانگت کے جذبات کو ملکی شبخبتی اور اتحاد کے مقصد کے لیے مورٹن افوت و سکانگت کے جذبات کو ملکی شبخبتی اور اتحاد کے مقصد کے لیے مورٹن افوت و سکانگت کے جذبات کو ملکی شبخبتی اور اتحاد کے مقصد کے لیے مورٹن افوت و سکانگت کے جذبات کو ملکی شبخبتی اور اتحاد کے مقصد کے لیے مورٹن افوت و سکانگت کے جذبات کو ملکی شبخبتی اور اتحاد کے مقصد کے لیے مورٹن افوت و سکانگت کے جذبات کو ملکی شبخبتی اور اتحاد کے مقصد کے لیے مورٹن افوت و سکانگت کے جذبات کو ملکی شبخبتی اور اتحاد کے مقصد کے لیے مورٹن افوت کے مقصد کے لیے اسکان کے مقام کے دوران میں عوام کے دوران میں دوران

تخلیقِ پاکستان کو ہندوؤں اور مسلمانوں نے اپنے اپ مخصوص مقط مظر کے دیکھا ۔ مسلمانوں کے نزدیک پاکستان کا قیام ایک عظیم کامیابی کی حیثیت دکھتا تھا ۔ جبکہ اس موقعہ پر ہندووں کا رد عل شکست اور ابانت کے اصاسات سے ملو تھا ۔ مسلمانوں کے دل طمانیت سے سرشار تھے کہ ان کی جدوجہد بار آور خابت ہوئی مگر ہندو تاریخ کے اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے ۔ اور دل ہی دل میں اس معتصان کا ازائد کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے ۔

پاکستان جزافیائی طور پر ایک وصدت نہیں تھا۔ اس کے دونوں سے ایک ووسرے سے ایک ہزار میل کے فاصلے پر واقع تے اور دونوں کے درمیان دھمن کا طلاقہ تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کا بحری رابطہ طویل اور دھوار گزار تھا اور بھارت کے لیے کسی وقت بھی اس کی ناکہ بندی ناکمن در تھی۔ اسی خارے کے پیش مظر قائد اعظم نے دونوں صوبوں کو ملانے کے لیے بھارت کے درمیان سے گزرنے والے خطکی کے داستے کا مطالبہ کیا تھا جے حکومت برطائیہ نے مسترد کر دیا تھا جے حکومت برطائیہ نے مسترد کر دیا تھا ہے ۔

بنگالی سیاستدان دونوں صوبوں کے درمیان موجود جغرافیائی اور شقافتی بغد سے پدری طرح باخبر سے اور انہوں نے اختلافات کی تصبیر کا کوئی موقع باتھ سے نہ جانے دیا ۔ انہوں نے وستور ساز اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں اپنی تنقاریر کے دوران میں طبحدگی کے تکات کو خاص طور پر اجاگر کیا ۔ دستور ساز اسمبلی کے ایک ممتاز بنگالی دکن اورالمنصور احد نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا:

"پاکستان لیک منفرہ ملک ہے ۔ اس کے دد بازوؤں کے درمیان لیک ہزاد میل ہے داور کے درمیان لیک ہزاد میل سے زائد کا فاصلہ ہے ۔ فرہب اور مشترکہ جدوجہد آزادی کے سوا ان کے درمیان کوئی قدر مثلاً زبان ، شقافت غرض کچھ بھی مشترک نہیں ، حقیقت یہ ہے کہ دونوں صوبوں میں وہ مشترکہ اقدار عنقا ہیں جنگی موجودگی کسی قوم کی تشکیل کے لیے ناگزیر ہوتی ہے ۔ "(۴)

جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کی جدوجبد آزادی کا مقصد ایک ایسے خطہ ارضی کا حصول تھا جہاں وہ نظریہ اسلام کے مطابق زندگی بسر کرسکیں ۔ چنانچہ پاکستانی تومیت کی حقیقی بنیاد روحانی اور شظریاتی اقدار تحییں ، اگرچہ نسلی اور لسانی شفاوت

موجود نفا ۔ اس کے باوجود یہاں وطنیت اور قومیت کی بنیاد مشترکہ نظریے پر تھی ۔ البتہ موجودہ دور کے تنقاضوں نے مشترکہ نظریاتی بنیاد کو اہم بنا دیا تھا ۔ اتحاد خواہ نظریاتی ہو، سیاسی یا معاشی ، دونوں صوبوں میں تواڑن بر قرار رکھنا ، حلوار کی دھار پر چلنا تھا ۔

ان امکانات کے پیش نظر ضرورت اس امرکی تھی کہ تعلقات عامہ کے جدید ترمین بتھیادوں سے کام لیتے ہوئے ، نظریاتی اور سماجی و اقتصادی عوامل کو بروٹ کار اکر قومی بجہتی کے مقاصد کے حصول کے لیے غیر معمولی مساعی کی جائیں مگرید قسمتی سے یہ دونوں کام ممکن نہ ہوسکے ۔ شقافتی اور اسانی اختلافات بھی ملکی جہتی کے لیے مضر فابت ہوئے اور سب سے بڑھ کر مختلف ادوار میں سیاسی ، آئینی لفزشوں نے بھی پاکستان دشمنوں کو ملک کے دونوں حصوں کے درمیان اختلافات کی ظلیج کو مجرا کرنے کے مواقع فراہم کئے ۔

ملک کے دونوں صوں کے عوام کئی اعتبارے ایک دوسرے سے مختلف

تعے اور ان کے سابی طرز عل میں واضح شفاوت موجود تھا ۔ مغربی پاکستان کی سیاست پر اکثر و بیشتر جاگیرداروں کا تساط تھا جبکہ مشرتی پاکستان کے سیاستدانوں کی بڑی تعداد و کلاء ، احادہ اور ریٹائرڈ سر کاری ملازمین پر مشتمل تھی ۔ پاکستان کی دوسری دستور ساز اسمبلی میں مغربی پاکستان کے ۲۰ اداکین میں ہے ۲۸ جاگیردار تھے جبکہ مشرقی پاکستان کی ناتدگی ۴۰ و کلاء اور نو به ریٹائرڈ ملازم کر رہے تھے ۔ بنگلل اداکین اسمبلی میں آیک بھی جاگیردار نہیں تھا ۔ ( ۵) مختلف طبقوں کے ناتدوں کی حیثیت میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے رہنما منظاد شظرات اورعزائم کی ناتدوں کی حیثیت میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے رہنما منظاد شظرات اورعزائم کی خات کے حاصل تھے اور ان کے لیے آیک دوسرے کے مسائل کی صحیح شفہیم ممکن نہ تھی ؛ چنانچ ان کے باہمی سیاسی مراسم مشترکہ مقاصد کی بجائے و تعنی مصالح پر مبنی کے ۔ دوسری طرف دونوں صوبوں کی احتظامیہ کے طرز عل میں بھی واضح صم مافلت موجود تھی ۔ آیک ماہر استظامات کے مطابق بینکائی افسر مغربی پاکستانی افسروں کی نسبت زیادہ مساوات پسند جمہوریت نوان عوام دوست اور منگسر افرائی کی نسبت زیادہ مساوات پسند جمہوریت نوان عوام دوست اور منگسر افرائی کیستانی کی نسبت زیادہ مساوات پسند جمہوریت نوان عوام دوست اور منگسر افرائی کے ۔ "(۱)

جنافیائی عوامل سے قطع نظر ملک کے دونوں صوبوں کی سمایی و شقافتی صورت حال بھی ایک دوسرے سے حد ورجہ مختلف تھی ۔() مغربی پاکستان شقافتی ہم آبنگی سے محوم تھا جبکہ ملک کا مشرقی حقہ تہذیبی اور لسانی طور پر ایک وحدت تھا اور بہاں کے عوام کو اپنی انفرادیت کا بحر پور احساس تھا ۔ اس سلسلے میں بنگال کی صورتحال کا موازنہ بنجاب سے کرنا مناسب نہیں ہوگا ۔ اگرچہ بنگال کی طرح پنجاب کو بھی شقسیم کے عل سے گزرنا پڑا ۔ تاہم آزادی کے بعد پنجاب کے ورمیان کوئی رابطہ نہیں رہا تھا ، لیکن اس کے برعکس مشرقی پاکستان کے باشنہ وں کے دوستانہ مراسم سرحہ پار مغربی بنگائی میں آزادی کے بعد پاکستان کے باشنہ وں کے دوستانہ مراسم سرحہ پار مغربی بنگائی میں آزادی کے بعد کرتے ہوئے لکھا تھا کہ دسیکولر اوب و فن اور عوام کا مخصوص طرز زندگی جو ہمادی شقافت کے عناصر ترکیبی ہیں ، بنگائی سے دونوں حصوں میں یکسانی بنیادوں اور شقافت کے عاصل ہیں یا ()

پاکستان کے دونوں حصوں کے درمیان ینجبتی کے ضامن مشترکہ عوامل صرف نیہب اور بھارت کا خوف تھے ۔ یہ عوامل خاصے نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے

تے مگر مختلف وجوہ کی بناہ پر ان عوامل سے مطاور فوائد ماصل نہ کے جاسکے ۔ او لا اس مقصد کے لیے سیاسی استحکام اور اعلیٰ تومی قیادت کا وجود داکریر تماجس کا حصول مکن نه بوسکا \_ سیاسی جاعتیں انتشار کاشکار تھیں جبکہ سیاستدالوں کی اکثریت صوبائیت سے بالا تر ہو کر سویتے کے لیے تیاد نہیں تھی اور وہ ذہب کو التدار کی جنگ میں ہتمیاد کے طور پر استعمال کررہے تھے ۔ خانیا احتصادی اور شقافتی طنیقتوں نے رفتہ رفتہ اتحاد کی ضامن قوتوں پر غلبہ حاصل کر لیا ۔ چنامچہ مشرقی پاکستان کے واقتوروں کے نزدیک اسلام کی وہ ایمیت ند رہی جو اسے مغربی پاکستان میں حاصل تھی ۔ اس طنیقت کی تاثید کئی مستند مبصرین کی آراء اور ایک مووف ماہر سیاسیات کی طرف سے کیے جانے والے سروے سے بھی بخوبی ہوتی ہے ۔(١٠) آزادی سے قبل ہندوؤں کی بالا دستی کے خوف لے ایک علیمدہ ملک کے لیے مسلمانوں کی جدوجہد میں اہم کروار اداکی تھا۔ آزادی کے بعد بھی جنوبی ایشیا میں بعدت کے غلبے کے خلاف پاکستان کی جدوجد کے یس پشت یہی احساس کادفرما تھا۔ چنانی اس احساس نے پاکستانی قوم میں یک جبتی کو استحکام بخشا ۔(١١) يہى وجہ ہے كہ كشمير كے النازه كو أيك عرصہ تك پاكستاني قوم كے اجتماعی سیلے کی میٹیت رہی ۔ مگر جوں جوں وقت گزروا گیا ، مسئلے کشمیر کے بادے میں بنگالیوں کے جذبات میں تبدیلی آتی چلی گئی ۔ کشمیر کے جزانیائی محل و توع کے پیش ِ نظر بنکالی یہ سوینے گئے کہ یہ مسئلہ صرف مغربی پاکستان کے لئے اہم بے ۔ مشرقی پاکستان میں مضوط بھارتی ابنی لے اس سوچ کو فروغ دینے میں اہم كردار اداكيا \_ 1970ء كى پاك بھارت جنگ ميں بھارتى خطرہ كھل كر سامنے أكيا ""ا

## بھارتی کردار

اس موقع پر شیخ مجیب الرحمن نے بھارت کے ظاف ایک افظ تک کہنے ے الکاد کر دیا ۔ بعد النال عوای لیگ کی قیادت نے اپنے اس مؤقف کو بھارت کے ساتھ دوستانہ مراسم قائم کرنے کے لیے استعمال کیا ۔ لادڈ برڈووڈ نے ۱۹۵۳ء بی میں اس دائے کا اظہار کیا تھاکہ نے کہنا مشکل ہے کہ پاکستان آئے والے برسوں میں لیک متحدہ قوت کے طور پر بھارت کے مقابل رہ سکتا ہے یا نہیں " ۔ (۱۲)

ان کا خیال یہ تھاکہ 'آگر تجمی پاکستان کا مشرقی بازو کراچی کے کنشرول سے علیحد کی کا فیصلہ کرے تو یہ کوئی غیر فطری واقعہ نہ ہو کا ۔''(۱۲)

تخریک پاکستان کے دوران میں بنگائی مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ آزادی ان کے ون کے لیے خوشی کا پیدفام لے کر آئے گی اور پاکستان کے قیام کے بعد ان کے ون پھر جائیں کے مگر ظاہر ہے کہ ایسا فوری طور پر ممکن نہیں تھا ۔ صوبے کی معیشت اور تعلیم پر ہندوؤں کا ظلبہ تھ ۔ اگرچہ مسلمان اکثریت میں تھے ، تاہم معیشت اور تعلیم پر ہندو اُن سے اپھوتوں کا سا سلوک کرتے تھے ۔ (۱۵) قیام پاکستان سکے وقت مشرقی پاکستان کی اُنی (۸۰) قیصد قوی دولت پر ہندو قلاف آنے ہے ۔ شہری املاک اور خارتوں کی کثریت جس کی شرح بعض مقدات پر ۱۲۹۵ بانی بھی ڈیاو تھی ، انہی کے قبضے میں تھیں ۔ مشرقی پاکستان میں موجود ۱۲۹۰ بانی سکول اور عام اُنہی کے قبضے میں تھیں ۔ مشرقی پاکستان میں موجود ۱۲۹۰ بانی سکول اور عام کالجوں کے 80٪ پر بھی ہندوؤں ہی کا کشرول تھا ۔ (۱۱) قیام پاکستان کے ظاف ہوا کی و مذبی پاکستان کے ظاف ہوا پر مشتمل ہوتیں ۔ متعدد تعلیمی ادادوں میں بابائے شوم کے بچائے گاندھی اور جواہر نائی نہرو کی تصاویر آویزاں کرنے کو ترجیح دی گئی ۔ (۱۲)

مغرفی پاکستان کے برعکس مشرقی پاکستان سے مقل مکانی کرکے بھارت بسند و والے ہند و والے ہند و والی تعداد بہت کم تھی ۔ یہاں تک کہ جن ہند و فاند انوں کے مشرقی پاکستان بھوڑنے کا فیصلہ کیا ، ان کے مرد مشرقی پاکستان بھی میں مقیم رہ اور عرف بچے اور عور تیں نمقس مکانی کرکے کلکتہ یا مغربی بنگال کے دیگر شہروں میں آباد ہوئیں ۔( ، ) ہند و جو کچھ مشرقی پاکستان میں کماتے بھارت بھیج دیتے ۔ ان کے ساتھ بی مشرقی پاکستان سے اشیائے صرف سمگل ہو کر بھارت جاتا شروع بوگئیں اور بھارت سے پاکستان وشمن اللہ کے آسنے لگا ۔ بد قسمتی سے مشرقی پاکستان کے والفوروں میں شروع بی سے ایک ایسا طبقہ موجود تھا جس کی ہدرویاں بھارت کے ساتھ تھیں ۔ اس طبقے نے کلکتہ سے آنے والی ہر چیز کو خوش آلمدید کہا ۔(۱۹) اس صور تھال کا اندازہ پاکستان مسلم لیگ کے خاترن ایکے ۔ بائم ۔ جبیب اللہ کی اس مور تھال کا اندازہ پاکستان مسلم لیگ کے خاترن ایکے ۔ بائم ۔ جبیب اللہ کی اس مور تھال کا اندازہ پاکستان مسلم لیگ کے خاترن ایکے ۔ بائم ۔ جبیب اللہ کی اس مور تھال کا اندازہ پاکستان مسلم لیگ کے خاترن ایکے ۔ بائم ۔ جبیب اللہ کی اس مور تھال کا اندازہ پاکستان مسلم لیگ کے خاترن ایکے ۔ بائم ۔ جبیب اللہ کی اس مور تھال کا اندازہ پاکستان مسلم لیگ کے خاترن ایکے ۔ بائم ۔ جبیب اللہ کی اس مور تھال کا اندازہ پاکستان مسلم لیگ کے خاترن ایک ہو جددی محمد علی کو بیش

نی تھی ۔ س رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ "چین، برما اور بھارت ہے ور آمد کیا جائے والا سنا کیمونسٹ لٹریج صوب میں چائے خانوں، عام مقسات ، ریستورانوں سکولوں، ریلوے بک اشالوں غرض ہر جگہ پایا جاتا ہے الله (۲۰)

ہندو مارواڑیوں نے صوبے میں سرگرم عل کیمونسٹوں کی کاروائیوں میں العاون کرنے کے دریع ساتھ مصنوعی قلت اور ڈخیرہ اندوزی کے ذریع سانے بناہ منافع بھی کمایا ۔

قیام پاکستان کے فوراً بعد ملک کے مختلف حصوں میں صوباتیت ک مجانات منظر عام پر آنے کے اور ڈھاکہ میں مغربی اور مشرقی باکستان کے ورمیان ایک گهری وشمتی پروان پڑھنے لکی ۔ ( ۷۱) بائیں بازو کے سیاستدانوں نے صوبائی او التحدي ك مستل م بعريور فاتر الحايا اور البول سن عواي مقبوليت ك میدان میں ایک ووسرے کو نیجا دکھائے سے لیے اس مسٹلے کو استعمال کرنے کا كوئى موقعہ باتھ ہے تہ جائے دیا ۔ یہ طرز عل بالآخر "بنكال بنكاليوں كا ہے" كے نرے یر منتج ہوا ۔ ۱۹۵۲ء کے انتخابات میں عوامی حایت ماصل کرنے کے لیے عوای لیک نے ایسے اشتعال انگیز لوے لکائے جس کے نتیج میں جذبات کو ہو ملی اور صوباتیت کے شعنے بحوک اٹھے ۔( ۱۷) حقیقت یہ ہے کہ عوامی لیک بنیادی طور پر لیک طاقائی سیاسی جاعت تھی ۔ خود حسین شہید سہر وردی آزادی ہے قبل متحدہ بٹکال کے شظریے کے بہت بڑے داعی تھے اور انہوں نے مئی ١٩٤٧ء میں بنکال کی مقسیم کو سب کے لیے جہاری قرار دیا تھا ۔ (۱۳) اگرچہ بعد ازاں سہروردی نے اپنا مؤقف جدیل کرمیا تاہم ملکی سیاست کے سیدان میں عوامی لیک علاقاتی عقاصد کا عامل أيك مضبوط پريشر كروب بي ريا اور اس في ايك قومي سياسي جاعت کا کروار اوا کرنے کی قیمی کوئی قابل ذکر کومشش نہ کی ۔ دولوں صوبوں کے درمیان بد كمانى اور شكرر في كى مستقل فضا ميدا كرفي مين لسانى مسئلے في بھى بہت ايم کردار اوا کیا ۔ فروری ۱۹۴۸ء میں مشرقی پاکستان سے آیک ہندورکن ڈاکٹر ورہندر ناتھ وت نے وستور ساز اسمبلی کے ضوابط میں ترسیم مدیش کرتے ہوئے مطالبہ کیا که بنگالی کو بھی سرکاری زبان قرار دیا جائے ۔ ( ۴۰) اس وقت تک اراکین اسمبلی انگریزی یا اردو میں اظہار خیال کرسکتے تھے ۔ لیافت علی خان نے تحریک کی مخالفت كرتے ہوئے كماك فركورہ ترميم كا مقصد باكستانيوں كے ورميان تفرقد والنے ك

سوا کچھ نہیں اور یہ کہ صرف اورو بی پاکستان کی قومی نبان ہوگی ۔ ( ۵۰) اس اعلان کے قومی نبان ہوگی ۔ ( ۵۰) اس اعلان کے قومی سطح پر بحث ومباحثے کا آغاز ہوگیا ۔ بٹکالیوں نے جنہیں اپنی زبان سے بہت محبت تھی اردو کی پر تری تسلیم کرنے ہے اشکار کر دیا ۔ ( ۲۰) یہ اسائی شاڑھ بالآخر تحریک کی شکل اختیار کر گیا ۔ طالب علموں اور دیگر تعلیم یافتد طبقوں کا تا اس تھا کہ مرکزی حکومت جس پر اہل بنجاب کا غلبہ ہے ، بٹکالیوں سے ان کی ماوری نبان چھین لیناچاہتی ہے ۔ حالاتکہ حقیقت یہ ہے کہ گورٹر جنرل اور وزیر اعظم دونوں میں سے کوئی بھی بنجائی نہیں تھا۔ بعض شکست خوروہ سیاستدانوں نے، ونوں میں سے کوئی بھی بنجائی نہیں تھا۔ بعض شکست خوروہ سیاستدانوں نے، جنہیں مسلم لیگ میں شامل کرنے ہے انتخار کر دیا گیا تھا، عوام میں اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے لیے مسلم لیگی حکومت کے ظاف اس تحریک کی خابت کی ۔ وقار بحال کرنے کے لیے مسلم لیک مظاہروں کو کیمونسٹوں کا فعال تعاون بھی حاصل تھا ۔ ( ۱۷)

صوبے کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین صورت حال پر قابو پائے سے قاصر رہے ۔ چنانچہ حالت بندریج خراب ہوئے گئے اور ماندج ۱۹۲۸ء میں جب قائد اعظم صوب کا دورہ کرنے والے تھے، خواجہ ناظم الدین نے صورت حال کی نزاکت سے کھبرا کر طلبا کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے تام مطالبات تسلیم کرنے کا اعلان کردیا ۔ ان مطالبات کے سرسری مطالع ہی سے واضح ہو جاتا ہے کہ پس پرود کون سے عناصر تھے ۔ مطالبات یہ سے د

ا - مشرقی پاکستان اسمبلی کا روال اجلاس بنگالی کو مشرقی پاکستان کی سرکاری زبان اور صوب میں تام سطحوں پر ذریعہ تعلیم بنائے کی قرار واو منظور کرے کا ۔ ۲ - اسمبلی مرکزی حکومت کو سفارش کرے کی کہ بنگائی کو ملک کی سرکاری زبانوں میں شامل کیا جائے ۔

۳ - تحریک کے دوران میں کر فتار ہونے دالے تام سیاسی قیدی رہا کیے جائیں ۔ ۴ - تحریک کی حایت اور خبریں شائع کرنے پر کلکتہ اور پاکستان کے اخباروں پر یابندی واپس کی جائے ۔

 ۵ - دنیر اعلی، ریشاہ پر اعلان کریں کہ یہ تحریک حب وطن کے مقاصد اور جذبات کی ترجان تھی -

٦ - فضر اعلی اینا وہ بیان واپس لیں جس میں انہوں نے مظاہرین کو کیمونسٹ اورملک دشمنوں کے ایجنت قرار دیا تھا ۔ (۲۰)

اگرچہ وزیراعلیٰ سے ملاقات کرنے والی ایکشن کمیٹی طلباء پر مشتمل تھی مگر اس کے عام تر مطالبات سیاسی تھے ۔ صوبائی مکوم ،، کی طرف نے ان مطالبات کو تسلیم کرنے کا اطلان طلباکی پہلی فتح تھی ۔

قایر اعظم ۱۹ ماری ۱۹۲۸ء کو ڈھاکہ پہنچ جہاں ایک عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اطان کیا کہ "پاکستان کے تیام کے خلاف اپنی کوشٹوں میں ناکام ہوئے کے بعد پاکستان سکے دشمن اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بھادے ملک کی سالمیت کے دربے ہیں وہ اس مقصد کے لیے صوبائیت کی حوصلہ افرائی کرنا چاستے ہیں ۔ آپ جب تک اپنی قومی سیاست میں سے اس زہر کو بحال باہر نہیں پھینگتے قومی استحام کا حصول ممکن نہیں ۔ " (۲۰) قائد اعظم کی نصیحت نے لسائی تحریک کا زور تو توڑ دیا مگر یہ مسئلہ مکمل طور پر جل نے ہو سکا ۔ ۱۹۵۲ء میں جب مرکزی حکومت نے بنگلہ ذبان کے لیے عربی رسم الخط افتیار کرنے کی کوسشش کی تو اس مسئلہ نے ایک بار پر سر اٹھایا ۔ فروری ۱۹۵۲ء میں خواجہ ناظم کوسشش کی تو اس مسئلہ نے ایک بار پر سر اٹھایا ۔ فروری ۱۹۵۲ء میں خواجہ ناظم میں نظاب کرتے ہو اس وقت پاکستان کی واحد سر کاری ذبان جوگی ۔ اس سبا موقع طاب کو نتیج میں مظاہروں کا سلسلہ آبکہ بار پھر شروع ہوگیا ۔

اب یہ تخریک اس مرحلے میں واظل جوچکی تھی کہ مرکز اور صوبے میں تصاوم ناگریر جوگیا تھا ۔ صوبائی اسمبلی فے متلفتہ طور پر بٹکلہ کو قوی زبان کے طور پر تسلیم کرنے کی قرارواد منظور کی ، مگر مرکزی حکومت نے معاصلے کو سطے کرنے کی بجائے بلا وجہ طول دینے کی غیر وائش مندانہ پالیسی اختیار کی ۔ ان حالات میں جبکہ بٹکلہ زبان کے مطاب کو حزب انتلاف کے علاوہ حکومتی پارٹی کے اراکین کی بھی تایت حاصل تھی، مرکزی حکومت کو حقیقت تسلیم کر لیٹی چاہیے تھی ۔

بٹالیوں نے اسانی مسئلے پر فیصلے میں جانیے کو مغربی پاکستان کی ایک اقلیت کی طرف سے اکثریت پر اپنی مرضی تھوپنے کی کومشش قرار دیا (۴) انہوں نے اسپنے مطالبات کی جارت میں وسیح بیمانے پر بردتالیں اور احتجابی مظاہرے کے اور ۲۱ فروری کو پولیس کے ہاتھوں دو طالب علم ہلاک جو گئے ۔ اسن وامان کی نازک صورت حال کے باعث فوج طلب کرنا پڑی ۔ مین عام تو بحال جوگیا ۔ شر

اقعت قوی یجبتی کو ناقابل تلافی شقصان بہنچا کئے ۔ مرکزی حکومت بنگالیوں کا اعتماد کھو بینچی اور مسلم بیگ کے خلاف عوام میں شفرت کے جذبات جنم لینے کئے ۔ دھاکہ میں بناک شدمان کی یاد میں شہید مینار تعمیر کیا گیا ۔ ۱۹۵۲ء میں دستور ساز اسمبلی نے بنگلی کو ایک قوی زبان کے طور پر تسلیم کر لیا اور ہوں یہ تحریک اپنے انجام کو بہنچی ۔ اہلِ مشرقی پاکستان کی اس لسائی تحریک نے کئی "داستانوں، علامتوں اور تعروں" کو جنم دیا ۔ اور اس کے نتیجہ میں انہیں اپنی جدوجہد کو میز تر کرئے کے لیے ایک مشترکہ عوامی مقصد کے ساتھ ساتھ اولین شہید' بھی سیسر آگئے ۔ ۲۱ فروری کے واقعات نے اہلی بنگال کے لے ایک نئی اور شقافتی روایت کی بنا ڈائی ۔ ۲۱)

آئین سازی اور علاقائی خود مختاری کے مطالب سے متعلق اختلفات اور ان سک تنتیج میں ہیدا ہونے والی صورت حال نے بھی مشرقی پاکستان میں سیاسی انتشار اور صوبہ پرستی کے رجمانات کو ہوا دی ۔ ان اختلفات نے صوبوں کے درمیان سیاسی مناقشت اور بدگمانیوں میں اضافہ کیا ۔ ملک کے اس غیر صحت منداد سیاسی ماحول نے آئین سازی کے نازک اور مشکل مرحلے کو مزید دھوار بنا دیا ۔ آئین سازی کے حوالے سے صوبوں کے اختلفات کا محور یہ چار ٹاکست تھے ۔ وفاقی مقند میں حماقائی نافتدکی کی شرح، مرکز اور صوبوں نے درمیان اختیادات کی شامت میں مقابل مقابل نافتیادات کی سیاست میں صوبائیت کے رجمانات کو غیر معمولی طور پر فروغ دیا ۔ بیمان محک کہ لیافت علی خان کو پاکستان کی سیاست میں طوبائیت کے درمیان سننے کے مرف میں سال بعد دستور ساز اسمبلی کے اراکین سے ایسل خان کو پاکستان سننے کے صرف مین سال بعد دستور ساز اسمبلی کے اراکین سے ایسل خان کو پاکستان بننے کے صرف مین سال بعد دستور ساز اسمبلی کے اراکین سے ایسل خان کو پاکستان بننے کے صرف مین سال بعد دستور ساز اسمبلی کے اراکین سے ایسل کرنا پڑی کہ وہ صوبائیت کے رجمان کو بیشہ جیشہ کے لیافت کے لیافت

دستور سازی کا کام (BASIC PRINCIPLES COMMITTEE (BPC) سپرد کیا گیا جس نے ۱۹۵۰ میں نہنی عبوری رپورٹ پیش کی ۔ اس رپورٹ میں دو ایوائی مقند کی تجویز پیش کی گئی تھی جس کے ایوائی بالا میں صوبوں کو مساویائد اور یوائی زیریں میں آبادی کے تناسب سے فائندگی دی گئی تھی ۔ مشرقی پاکستان میں اس رپورٹ پرشدید احتجاج کیا گیا ۔ بڈکالیوں کا خیال تھا کہ ان کی عددی اکثریت میں اس رپورٹ پرشدید احتجاج کیا گیا ۔ بڈکالیوں کا خیال تھا کہ ان کی عددی اکثریت مشترکہ اجلاس میں افلیت میں تبدیل جو جلنے گی اور یوں مشرقی

پاکستان ، مغربی پاکستان کی نو آبادی بن کر رو جائے گا ۔ (۱۲) ڈھاکہ میں سیاسی کارکنوں کا آیک کنونشن طلب کرکے ربورٹ کی مخالفت کے لیے عوام کو متحد کرنے کے اس کمیٹی نے پورے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا ، احتجاجی مظاہرے کرائے ، اور متبادل آئینی تجاویز مرتب کیں ۔ جن کی منظوری فروری ۱۹۵۰ء میں ڈھاکہ میں منعقد ہونے والے کرینڈ نیشتل کنونشن میں دی گئی ۔ ان تجاویز کے تحت مرکز کو صرف دفاع اور امور فارج کے شعبے شفویض کیے گئے تھے اور ان شعبوں میں بھی اس کے افتیارات بعض شرائط کے تابع تھے ۔ وفاقی حکومت کو صرف بعض مخصوص شیاء پر فیکس لکانے کی افتیار دیا گیا تھا (۱۲) ان تجاویز نے مستقبل میں صوبائی خود مختاری کے تابع مطالبات کی اساسی وستاویز کا کام کیا ۔ ابن مشرقی پاکستان کے احتجاج کے نتیجے میں مطالبات کی اساسی وستاویز کا کام کیا ۔ ابن مشرقی پاکستان کے احتجاج کے نتیجے میں مطالبات کی اساسی وستاویز کا کام کیا ۔ ابن مشرقی پاکستان کے احتجاج کے نتیجے میں مطالبات کی اساسی وستاویز کا کام کیا ۔ ابن مشرقی پاکستان کے احتجاج کے نتیجے میں میں دی ہی ۔ پی ۔ سی عبوری میورٹ واپس کے لی گئی ۔

وسمبر ۱۹۵۲ء میں وزیر اعظم ناظم الدین نے بی ۔ پی ۔ سی کی ایک اور
رپورٹ سیار کی ۔ اس رپورٹ میں دونوں صوں کو پیرٹی کی بنیاد پر نائندگی دی
گئی تھی ۔ اب اس رپورٹ کو پنجاب نے اس بناہ پر مسترہ کردیا کہ اس طرح مرکز ،
پر بنگالیوں کی بالا دستی قائم ہو جائے گی ۔ اس کے بعد محمد علی بوکرہ نے اپنا فارمولا پیش کیا ۔ یہ فارمولا بھی پیرٹی کے اصول پر مبنی تھا ۔ اس میں صوبوں کو ایوانِ بالا میں برابر کی اور ایوانِ زیرس میں آبادی کی بنیادوں پر تمانتدگی دی گئی تھی ۔ اس فارمولے کا مقصد مقند کے مشترکہ اجلاس میں دونوں بصوں کے درمیان بیرٹی قائم کرتا تھا ۔ اس فارمولے کے مشمرات کے بیش شظ پنجاب کے بیرٹی قائم کرتا تھا ۔ اس فارمولے کے مشمرات کے بیش شظ پنجاب کے درمیان ناتدوں نے مطالبہ کیا کہ مغربی پاکستان کے صوبوں کو ایک وصدت میں سبدیل کر دیا جانے تاکہ کوئی خط کسی چھوٹے صوب کے ساتھ مل کر دوسرے پر مستقل بالا کی خیال میں اس کا مقصد ملک کے باقی حد کو ان کے خلف متحہ کرن تھا ۔ کے خیال میں اس کا مقصد ملک کے باقی حد کو ان کے خلف متحہ کرن تھا ۔ کے خیال میں اس کا مقصد ملک کے باقی حد کو ان کے خلف متحہ کرن تھا ۔ کہن اور مشرقی پاکستان کے بعد بنگائی کا منصب سنجھائے کے بعد بنگائی رہیں تھی کے بعد بنگائی کا منصب سنجھائے کے بعد بنگائی دیمین تھا ۔ بیسمجھوٹ مغربی اور مشرقی پاکستان کے دیمین تھا ۔ بیسمجھوٹ مغربی اور مشرقی پاکستان کے دیمیان بیر بیٹی اور مشرقی پاکستان کے دیمیان بیر بیٹی اور مشرقی پاکستان کے دیمیان بیر بیٹی اور مشرقی پاکستان کے دیمین تھا ۔ بیسمجھوٹ مغربی اور مشرقی پاکستان کے دیمیان بیر بیٹی اور مشرقی پاکستان کے دیمین تھا ۔ بیس کے دیمین تھا ۔ بیسمجھوٹ مغربی اور مشرقی پاکستان کے دیمین تھا ، جس کے دیمین تھا ۔ بیسمجھوٹ مغربی اور مشرقی پاکستان کے دیمین تھا ، جس کے دیمین تھا ۔ بیسمجھوٹ مغربی اور مشرقی پاکستان کے دیمین تھا ، جس کے دیمین تھا ۔ بیسمجھوٹ مغربی اور مشرقی پاکستان کے دیمین تھا ، جس کے دیمین تھا ، جس کے دیمین تھا ، جس کے دیمین تھا ۔ بیسمجھوٹ مغربی وادر مشرقی پاکستان کے دیمین تھا ، جس کے دیمین تھا ،

تاہم انہیں سرے سے مسترد کرنا مکن نہیں ۔

یہ امر بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ مرکزی حکومت نے مشرقی پاکستان کی معاشی ترقی کی بجائے مغربی پاکستان میں صنعتوں کے قیام میں زیادہ و پیسی لی تاہم مرکزی حکومت کے فیصلے کے کئی اسباب تھے ۔ اولًا مغربی پاکستان میں مختلف النوع صنعتوں کے لیے خام مال بیدا ہوتا تھا ۔ خاص طور پر کیڑے کی اہم صنعت کے لیے کیاس کی پیداوار ملک کے اسی حصے سے تخصوص تھی یہ ٹائیا ۱۹۴۷ء میں بھادت سے جوت کرنے والے عقر با تام مسلمان سرمایہ وار مغربی پاکستان میں آباد بوئے اور انہوں نے ملک کے مشرقی سے میں سرمایہ کاری سے کریز کیا ۔ مغرفی پاکستان میں سرمایہ کاروں کی کل تعداد کا ۸۳ فیصد حصہ الیے ہی مهاجرین پر مشتمل تما (ہ) ۔ اس کے برعکس ہندو سرمایہ کاروں کی ایک بڑی تعداد مفسیم کے وقت نقل مکانی کر کے بھارت چلی کئی جس سے معیشت میں خلا پیدا ہو گیا۔ والثا بعادت سے الکوں مباجرین جرت کر کے مغربی پاکستان میں آباد بوٹے ، جنہیں روز کار فراہم کرنا ضروری تھا۔ علاہ اندس کراچی میں دارا محکومت کے قیام کا فیصلہ بھی مغربی پاکستان کی صنعتی ترتی کے فروغ کا باعث بنا ۔ ادھر آبادی کے برمینے ہوئے رباؤ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان میں بے روز کاری کی شرح میں اضافہ ہوتا چلا گیا ۔ امریکی امداد اینے ساتھ افراط زر فے کر آئی ۔ جس کے نتیجہ میں معاشی صورت مزید بکڑ کئی ۔ افلاس ، بیماری اور بے روز کاری کی بڑھتی ہوئی آفات نے مشرتی پاکستان کے وانشوروں کے اس پروہیمکنڈہ کے لیے ساز محد فضا مہیا کر وی کہ مشرقی پاکستان کی جدوجهد نو آبادی بن کر زندہ رہنے سے اٹکار کا ووسرا نام ہے ۔ بے شک ہم اگست ۱۹۴۷ء کے بعد سیاسی طور پر آزاد ہو کیے بین تاہم جمیں التصادي آزادي ابھي تک حاصل نہيں ہوئي (٢٠) ۔ ١٩٥٦ء تک مغربي ياكستان كے عوام خصوصاً وانشور اس نتیسے پر پہرنچ ہیلئے تھے کے صوبے کی اقتصادی پسماندگی علاقانی خود مختاری کے بغیر دور نہیں کی جا سکتی ۔ تعلیمی طقوں ، اخبارات اور سیاسی جاعثوں کے پلیٹ فارموں سے ان خیالات کا عام اظہار کیا جاتا اور آخر کار علاقاتی خود مختاری کی بحث ایک "مختلیم قوی مناظرے "کی شکل اختیار کر کنی (۱۱) -

ملک کے مشرقی سے میں مسلم لیگ کا کروار مااوس کن تھا۔ آزادی سے

۱۹۵۶ء کے آئین کی منظوری کی راہ ہموار کی مگر اس وقت تک طاقائیت پاکستانی سیاست میں اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی ۔

ادھ معاشی میدان میں مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان سے کہیں چیچے تھا۔
یہ معاشی پسماندگی ماضی کا ور ثر ہونے کے ساتھ ساتھ کسی حد تک فلط منصوبہ بندی ۔
کا نتیجہ بھی تھی ۔ قیام پاکستان سے پہلے مشرقی پاکستان کی معیشت کلکت سے وابستہ تھی ۔ یہاں کی بنیادی فصل پٹ سن تھی جس کی تیاری کے لیے کارخانے اور برآمدی بندر گاہ کلکتہ میں واقع تھی ۔ آزادی کے بعد مشرقی پاکستان میں پٹ من کا کوئی کلاخاتہ موجود نہیں تھا ۔ اسے اپنی برآمدات کے لیے چٹاگانگ کی غیر معیادی بندر گاہ پر انحصار کرنا پڑا ۔ (۲۰) بنگالیوں کو یہ رنج بھی تھاکہ اگرچہ ملک کے نومباولہ سے آمدن کا ۱۹۴ سے ۱۹ فیصد تک کا حصہ پٹ سن کی برآمد سے حاصل ہوتا نومباولہ سے آمدن کا ۱۹۴ سے ۱۹ فیصد تک کا حصہ پٹ سن کی برآمد سے حاصل ہوتا اندازوں کے مطابق ۲۰ سے ۱۹۴۰ء اور ۱۰ - ۱۹۵۹ء کے دوران سرکاری شعبے میں اندازوں کے مطابق ۲۵۸ ملین روپے خرج کی جاتی ہے ۔ (۱۰) بعض مشرقی پاکستان میں مرف کی شیبے میں مغربی پاکستان میں ان افراجات کا اندازہ ۱۰ ۸۰ ملین روپے تھا ۔ نجی شعبے میں کل مرقباتی افراجات کا اندازہ ۲۰ ۸۰ ملین روپے تھا ۔ نجی شعبے میں کل ترقباتی افراجات کا اندازہ ۲۰ ۸۰ ملین روپے تھا ۔ نجی شعبے میں کل ترقباتی افراجات کا اندازہ ۲۰ ۸۰ ملین روپے تھا ۔ نجی شعبے میں کل ترقباتی افراجات کا اندازہ ۲۰ ۸۰ ملین روپے تھا ۔ نجی شعبے میں کل ترقباتی افراجات کا اندازہ ۲۰ ۸۰ ملین روپے تھا ۔ نجی شعبے میں کل ترقباتی افراجات کا اندازہ ۲۰ مطرقی پاکستان میں صرف کیا گیا ۔

معروف ماہر اقتصادیات ڈاکٹر محبوب الحق کے مطابق پنج سالہ منصوبوں کے دوران میں اور ان سے پہلے کے عرصے میں ، وسائل کی بڑی مقدار مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان میں منتقل ہوتی رہی ۔ اول الذکر عرصے میں استقال پذیر ہوئے والے ان وسائل کی مالیت ۱۰۰ ملین اور موخرالذکر عرصہ میں ۲۱۰ ملین روپے تھی دوسے انعقول میں مشرقی پاکستان کی حقیقی دولت پنج سالہ منصوبوں کے دوران میں ۱۰ اور منصوبوں کے بہم کے عرصے میں ۲٪ کی شرح سے مغربی پاکستان کو مشتی رہی ۔ عدادہ اندی دونوں صوبوں کے درمیان تجارت کا توازن بھی جیشہ مشرقی باکستان کو باکستان کے حق میں عمیر موافق رہا ۔

۱۹۴۹ء اور ۱۹۵۲ء کے درمیان مشرقی پاکستان کے لیے مغربی پاکستان کی برآمدات کی مالیت ، مشرقی پاکستان سے ہونے والی برآمدات سے ۹۰۹ سلین روپ زیادہ تحمیں (۳۱) ۔ ان اعداد و شار کے بالکل درست ہوئے پر شک کیا جا سکتا ہے

قبل اس جاعت نے ہندوستانی مسلمانوں کے حقوق کی جنگ الڑی تھی اور اسے أن کی امنگوں کا ترجمان سمجھا جاتا تھا۔ ۲۹۔۱۹۳۵ء کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نے صوبائی اسمبلی کی عودہ فیصد مسلم انشستیں بیت کر بنکال میں شاندار فتح حاصل کی تھی (۲۲)۔

مسلم لیگ اپنے شاندار ماضی اور نظرہ پاکستان کی طبروار جاعت ہوئے کی حیثیت میں قوی جہتی کا عظیم سرچھے شابت ہو سکتی تھی مگر ہوا ہے کہ آزادی کے بعد اس کی قیادت بعض خود غرض اور کو جاہ بین سیاست وانوں کے باتھوں میں چلی گئی جنہوں نے اسے سازشوں کی آماجگاہ بنا دیا ۔ مسلم لیگ کے اندرونی جوڑ توڑ اور التدار کی سیاست سے ملاس ہو کر پرائے کارکن اس کا ساتھ چھوڑ گئے اور انہوں نے علیحہ جاعتیں قائم کر لیں ۔ مشرقی پاکستان میں اس کی مقبولیت میں کی کی بڑی وجہ عوام کی افتصادی حالت کو بہتر بنانے میں ناکای تھی مقبولیت میں کی کی بڑی وجہ عوام کی افتصادی حالت کو بہتر بنانے میں ناکای تھی مشرقی پاکستان سی یہ ہ شر بھی جنم لے چکا تھاکہ مسلم لیگ کے راہنماؤں کا رویے مشرقی پاکستان سے جنگ آمیز ہے اور یہ کہ ہم " بنگائی "کوئی مفتوح قوم بیں اور ان کا تعاقی ہوڑے ہی عرصے میں مسلم مشرقی پاکستان میں سیاسی میدان سے مسلم لیگ کی رخصتی کے ساتھ بی قوی جبخ کی آرڈو موہوم ہو گئی (۵۰) ۔

مرکزی حکومت نے مشرقی پاکستان سے جیشہ عدم ولچسپی کا مظاہرہ کیا جس کے نتیج میں بہاں کے عوام کی بدکھانیوں میں اضافہ ہوتا چلاگیا ۔ حکومت نے اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوسشش نہ کی ۔ حکمان پارٹی بھی دستور ساز اسمبلی کے بنگلی اراکین کی شکایات اور مطالبات سے صرفِ نظر کرتی رہی (۳) ۔ اکثر پالیسیاں نوکر شاہی کے ہتموں تشکیل پاتیں جسے مشرقی پاکستان کے مسائل کا بہت کم ادراک حاصل تھا ۔ صوبے کے لیے گورنروں اور وزراء کا انتخاب کرتے ہوئے حکم ان طبقہ عوامی ناسوں کو اعتماد میں لینا ضروری نہ سمجمتا ۔ انتخاب کرتے ہوئے حکم ان طبقہ عوامی ناسوں کو اعتماد میں لینا ضروری نہ سمجمتا ۔ مشرقی پاکستان کے عوام کا خیال یہ تھا کہ بعض بنگلی وزرا بحظم اور گورنر جنرل ان کے حقیقی ترجان نہیں ۔ مشرقی پاکستان کے وزیر اعظم

خواجہ ناظم الدین نے بنکالی عوام کی حالت بہتر بنانے میں شامد ہی کوئی کروار اوا کیا ہو ۔ ان کی وزارت معظیٰ کے زمانے میں "توی وقار زبوں طلی کا شکار ہو کیا، صوبائیت کو فروغ ملا، علاقائی مفادات نے قوی مقط نظریر فلیہ حاصل کر الما، ساسی طور پر انہوں نے جمود کی فضا کو جنم دیا" (ع) اور بقول نیڈ اے سلبری ان کی پالیسیوں نے "ملک کو افسوسناک طور پر مقسیم کر دیا" (۸۷)۔ ان کے جانشین محمد علی بوگرہ تو مشرقی پاکستان کے عوام کے منتخب فاعدے بھی نہیں تھے ۔ اسی طرح وستور ساز اسمبلی کے مختلف بظالی رکن یا تو مشرقی یاکستان کے باشندے نہیں تھے یا پھر عوام سے اپنا رابط منقطع کر چکے تھے ۔ بنالیوں کے ذہنوں میں یه یقین رایخ بو چکا تھا کہ وہ ملکی معاملات میں قبھی بھی فیصلہ کن کردار اوا نہیں كر كئتے \_ ناظم الدين كورنر جزل كے باتھوں برطرف بوئے \_ محمد على بوكره اینے اتحداد کے دوران میں تام عرصہ اس معربی پاکستانی ٹولے کے اسپر رہے جس فے انہیں حکومت کے ایوان تک پہنچایا تھا ۔ بٹکالی اراکین اسمیلی نے اپنی عددی قوت کے بل بوتے پر کورنر جنرل کے افتیادات کو محدود کرنا چاہا مگر اس کا تتیجہ ید تکاکد گورٹر جنرل نے اسمبلی ہی کو برطرف کرنے کا اعلان کر دیا ۔ مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کی شکست کے بعد تقریباً ایک سال تک مغربی پاکستانی افسر شاہی کی حکرانی رہی ۔ یہ تعاوہ انداز نظر جس سے بٹالیوں کی اکثریت پاکستان کے پہلے وس برسول کی جاریخ کو دیاستی تھی ( ١٠٠) - ٥٩ اراکين پر مشتمل ملک کی پہنی وستور ساز اسمبلی میں مشرتی یاکستانیوں کی ، " نشستیں تھیں اور یوں انہیں اسمبلی میں اكثريت حاصل تحى \_ خواجه ناظم المدين اور دوسرے بنالي رابنما ايك ساسي سمجموتے کے نتیج میں مزید تصف ورجن نشستیں مغربی پاکستان کے حوالے کرتے پر دضامند ، و کئے ۔ اس طرح اسمبلی میں مشرقی پاکستان کی اکثریت ، اقلیت میں تبديل ہو كئى ۔ سر ناظم الدين نے يہ ليثار كرتے ہوئے اپنے صوبے كے عوام کو اعتماد میں لینا ضروری نہ سمجھا (۵۰) ۔ ان تام عواسل نے بنگالیوں کے احساس محرومی کو فروغ دیا اور پوں مشرقی پاکستان میں علاقائی رجیانات مستملم ہوتے جلے

مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کی جگه سنبھالنے والی پیشتر سیاسی جاعتیں علاقائی حیثیت کی حاسل تھیں ۔ ان جاعتوں میں سہروردی اور مولانا بھاشانی کی

عوای لیگ اور فضل حق کی کرشک سراک پارٹی کو غلیاں مقام حاصل تھا ۔ عوامی ایک نے بہت جلد ایک عوای تحریک کا مقام حاصل کر لیا ۔ عوای لیک کی قیادت نے تحریک پاکستان کے دوران میں فعال کردار ادا کیا تھا ۔ ٹائیا بٹالی کو ملک کی سرکادی زبان بنانے کی مہم کو کامیابی سے چکناد کرنے کا سہرا اسی جاعت کے سر تھا ۔ فالٹا عوامی لیک ایک ترتی پسند جاعت کے طور پر متعادف تھی جبکہ مسلم لیک کو مغربی پاکستان کے مفاوات کا پاسدار مسمجھا جانے لگا تھا۔ رابعاً عوامی لیک طاقائی مفادات کی پرجوش علمبردار تھی اور اس کے پروگرام میں عوام کے لیے غیر معمولی کشش موجود تمی \_ عوای لیک کا وحده تماکد وه بنگالیون کو مقربی پاکستانیون ك شكنج سے آزاد كرا كے دم لے كى \_ خاساً سيكولر يادثى كى حيثيت سے اسے غير مسلموں خصوصاً مبندوؤں کی ، جو سیاسی اور معاشی میدان میں غیرمعمولی اثر و رسوخ کے حامل تھے ، بحربور لداد میسر آگئی ۔ ان عوامل کی بنا پر عوامی لیک طالب ا ملموں اور بائیں بازو کے عناصر کی ہرولوزیز سیاسی جاعت بن کئی اور یہی دو طبقے مشرقی پاکستان کی سیاست کی روح دوان کی حیثیت رکھتے تھے ۔ ۱۹۵۲ء میں مشرقی پاکستان میں عام التخابات منعقد ہو ۔ عوای لیک ، کرشک سرلک پارٹی ، نظام اسلام بارتی اور کاناناتتری ول پر مشتمل یُونافیشد فرنث نے ۲۱ شکلت پر سبنی استشور آزادی" کا اعلان کیا اور اسی دعوے پر انتخاب میں حصہ لیا ۔ انتخابی مہم کے دوران میں یُونامیٹر فرنٹ کے عوامی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے طاقائیت کا پرچار كيا اور مغربي پاكستان كے ظلف نفرت كو ہوا دى (١٥) - مشرقى پاكستان مسلم ليك اس پروپیکنڈے کا مقابلہ نہ کر سکی ، چنانچہ اسے عبرت ناک شکست ہوئی اور وہ ٣٠٩ ميں سے صرف او نشستيں حاصل كر سكى ۔ وزير اعلى سميت عام صوباني وزیروں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ۔ تئی قیادت کا شقط: نظر خیر معمولی طور پر متعصبانه اور علاقائي رجمانات كاحامل تها به مغربي ياكستان ميس يونانديثه فرنث كي كوني سیاسی بنیاد موجود نہیں تھی اور اس کے لیے قوی قیادت کا منصب حاصل کرنا ممکن نہیں تما ۔ قوی نقط: نظر کی حامل قیادت کا فقدان ملکی ینجبتی کے لیے غیر معمولی طور پر مضر البت موا اور يول ياكستان كى سياست صوب پرستى كا شكار جو كر ره كئى -انتخابات کے بصر صوب میں صنعتی بدامنی ، بلووں ، مظاہروں اور تحتل و فارت کا مازاد گرم ہو گیا ۔ اس ہے مینشتر پونائیٹرڈ فرشٹ استخلیات کے ووران میں

طبقاتی تضادات ، بنکال اور غیر بنگالی کے امتیاز کو ہوا دینے کی شعوری کوششیں کر چا تھالاء) ۔ چنانی صوبے میں کئی مقامات پر استظامیہ اور مزدوروں یعنی بنگالیوں اور غیر بٹکالیوں کے درسیان خوفتاک تصادم ہوئے جن میں متعدد افراد بلاک اور زخمی ہوئے ۔ ان فسادات سے چند روز پیشتر مشرتی پاکستان کے وزیرِ اعلی فضل حق نے ملکت کا دورہ کیا ۔ انہوں نے وہاں رائٹر اور نیو ٹاٹر کے ٹائندوں سے کفتگو كرتے ،وف كباكه مشرقى ياكستان كے مسائل كا حقيقى حل آزادى بعده يعض اخباری اطلاحات کے مطابق اپنے اعزاز میں منعقد ہوئے والے ایک استقبالیہ میں انہوں لے کہا کہ "بھیں یقین ہے کہ ہم مشترکہ زبان اور شقافت کے رشتوں میں بندھے ہوئے وونوں بنالوں کے درمیان قائم کی جانے والی مصنوعی صد بندیوں کو وور کر دس کے "مهر یه بیانات یونامیٹر فرنٹ کے طاقائی خود مختاری کے نظریے کے بارے میں ضرشات کا باعث بنے ۔ بعد میں وقوع یذیر ہونے والے واقعات کے تتیجہ میں فضل حق کی وزارت کو برطرف کر دیا گیا اور مشرقی پاکستان میں گور ر راج نافد ہوگیا ۔ نامزد گورنر سکندر مرزائے کیمونسٹ یارٹی کو خلاف قانون آرار دے دیا ، اخباروں پر سنسر لکا دیا گیا اور بڑے پیمائے پر کر احداریاں عل میں لائی محتیں - اس موقع پر شریسندول کی بہت بڑی تعداد بھارت فرار ہو گئی ۔ مرکزی حکومت کی طرف سے یونامیٹیڈ فرنٹ کی حکومت کی برطرفی اس بنا پر عل میں لائی گئی تھی کہ وہ "ملک کی "جبتی کے خلف سرگرم عل تھی(ہُ ہ،بنکالی وزیر اعظم محمد على بوكره في فضل حق كو غدار قرار ديت بوائي الزام عائد كياك وه "مشرتي ياكستان کی علیمدگی کے لیے سازشوں میں مصروف تھے"،٥٦ - اگرچہ کورنر راج کا شفاذ صوبے کی سیاسی صورت حال کا ناکزیر تتیجہ تھا ۔ مگر بنگالی قوم پرستوں فےاسے مركز اور مغربي ياكستان كے خلاف شفرت يميل في كے سيے استعمال كيا \_ ان كے پروبیتگندے کا نجوڑ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کی جمہوری حکومت کی برطرفی وراصل مركزكى ، جس پر مغربى باكستان كى افسر شاہى اور سياستدانوں كا غليہ ہے ، كبرى سازش کا شاخسانہ ہے۔

اگست 1908ء میں چھیدری محمد علی نے وزارتِ عظمی کا منصب سنبھالا۔ اس وقت تک گورنر جزل کا عبدہ غلام محمد کے پاس تھا۔ چوہدری محمد علی بہنی ذاتی نوسیوں کی بنا پر قوی حلقوں میں پسندیدگی کی شکاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ تاہم ان

كى تعيناتى أيك مسلم روايت كو يس بشت دالت جوف عل مين الل كئى تهى -اب تک ہوتا یہ آیا تھاکہ وزیر اعظم اور گورنر جنرل میں سے ایک مشرقی پاکستان اور ووسرا مغربی یاکستان سے لیا جات تھا ۔ محمد علی کی تعیناتی نے مشرقی یاکستان میں شدید رق عل کو جنم ویا اور عوای بیک ے متعلق عام اراکین وستور ساز اسمبلی فے، جن کی تعداد ۱۲ تھی ایک بیان میں کہ کہ اس تعیناتی نے مشرقی پاکستان کے عوام كا اعتماد بالكر ركد ديا بداءك اومر مشرقى يكستان مين يونائييد قرنث مك ابوحسين سرکار کو جنہیں اسمبی میں اکثریت حاصل نہیں تھی ، وزارت بنانے کی اجازت وے کر ایک اور بے انصافی کی بنا ڈالی کئی ۔ ابو حسین کی وزارت تقریباً چھ ماہ تک قاتم رئی اور اس عرصے میں وہ اسمبلی میں بجٹ تک پیش ند کر سکے ۵ وریس افتاء الدان کی سب سے بڑی ہارٹی عوامی لیک سرکار وزارت کا تختہ النے کی سازش تیار كر چكى تھى ـ ان متحارب مروبوں كے درميان طاقت كا توازن غير مسلم اراكين كے باتھ ميں تھا اور انہوں نے صورت حال سے ہر مكن فائدہ اٹھانے كى كوسشش کی ۔ اسی باعث وہ آئینی بل میں اپنی مرضی کے مطابق ترمیم کرانے میں کامیاب ہو گئے ۔ مارچ ۱۹۵۱ء میں چرہدری محمد علی نے فضل حق کو مشرقی پاکستان کا گور نر مقرر کیا اور بجث کی مدت میں دو ماہ کا اضافہ کر دیا اس طرح سرکار وزارت کو ایوان کا سامنا کے بغیر انتدار میں رہنے کا موقع مل گیا ۔ دوسری طرف عوامی لیگ کے راہنما ہر ممکن شرائط پر اقلیتی خاصدوں کی مایت حاصل کرنے پر تلے بیٹھے تھے ۔ ٢٢ مارچ ١٩٥٦ء كو بھارتى دُپٹى بائى كشنرنے كانگرس كے اراكين کو عدیمیہ پر مدعو کیا جہاں سرکار وزارت کی حایت چھوڑ کر عوامی لیک کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ بعدتی مفارت کار کے ایاء پر کیا گیا تھا ( ۵۹) یه واقعه اس حقیقت کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ اس وقت جب یاکستانی راہنما سیاسی جوڑ توڑ میں مصروف بتے ، بھارتی حکومت ایک اقلیت کے ذریع پاکستان کی سیاست میں علی طور پر وکیسی فے رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی قیادت بعارت کے عراقم سے مکل طور یر بے خبر تھی -

ستمبر ۱۹۵۹ء میں سہروردی کو مرکز میں حکومت بنانے کی وعوت دی گئی ۔ مشرقی پاکستان میں سرکار کی جگہ عوای لیگ کے پارلیمانی راہنما عطاءالر حمٰن نے وزادت اعلیٰ کا متصب سنبھالا جس نے مرکز اور مشرقی پاکستان کے عوام کو وقتی طور پر یہ

احساس دلایا کہ انہمیں نظرانداز نہیں کیا گیا ۔ کابینہ میں مغربی پاکستان کی ناحدہ جاعت دی پیککن کے پاس صرف چاد محکمے تھے جبکہ اس کے مقابلے میں سہا سبروردی کے پاس سات محکموں کا استظام تھا۔ سبروردی لیک تجربہ کار سیاستدن تے اور انہوں نے ایک مختصر دور حکومت میں کمال سیاسی فراست کا ثبوت دیتے وسع الله متنازه مسئلون كا تصفيد كيا - ان مين س ايك الهم مسئله طرز التخاب کا تھادہ یہ اسی طرح سہروروی نے دونوں صوبوں کے بلے زرمبادلہ کی یکسال مقدار مخصوص کر دی ۔ اس فیصد پر مغربی پاکستان میں سقید کی گئی تاہم بنگالی اس پر محی مطمئن نہ ہونے ۔ ان کا مطالبہ تھاکہ مشرقی پاکستان کی ہسماندگی وور کرنے کے لیے اشقالی اقدامات کیے جائیں ۔ سہروردی کے اس اعلان کے باوجود کہ ١٩٥٦ء کے آئین میں ۹۸ فیصد خود مختاری فراہم کر دی گئی ہے ، مولانا بھاشانی نے اس مسلے کو پورے زور شور سے اٹھایا ۱۹۱ ان کا موقف تھاکہ مشرقی پاکستان کے عوام تعوبائی خود طنتاری کے مسئلہ پر مکمل طور پر متحد بیں ١٩٢ ان کی مہم کے تینیج میں مشرقی پاکستان اسمبلی میں ہونے والی ہر بحث کی تان صوبائی خور مختاری کے مسئلہ پر آگر ٹوفتی ۔ اپریل ۱۹۵۷ء میں مشرقی پاکستان کی اسمبلی نے ایک قرارواد منظور كى ، جس ميں كرنسى ، دفاع اور امور خارج كے سوا تام محكم صوبوں كى تحويل ميں وینے کا مطالب کیا گیا تھادادات قرارداد کے موک مظفر جد کی تقریر بنگال کے سیاسی وانفوروں کی سوچ کی سحیم عکاس تھی ۔ انہوں کے اپنی تقریر میں مشرتی یا کستان كو استحصال مسلسل كا نشاقه قرار ديا ١٩١١ء

مغربی پاکستانیوں کی و بجوئی کے لیے سہروردی نے اس قرارداد کو "سیاسی سفنٹ"
قاد دیا ۔ تاہم مجیب الرحمٰن سمیت ان کے ستصیوں نے ان کی تائید سے اتکار کر
ایا ۔ آخر کار مرکزی حکومت نے سہروردی کو اختیاد دیا کہ وہ مشرقی پاکستان کے
لیے خود مختاری کے تعین کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیں ۔ یہ کمیٹی تمبھی معرف وزود میں نہ آ سکی اور خود مختاری کا مسئد وقت کے ساتھ مزید گھبیر ہوتا گیا ۔ اکتوبر ۱۹۵۵ء میں برطنی سے بچنے کے لیے سہروردی کو مستعفی ہوتا پڑا ۔ اس موقع پر مجیب الرحمٰن نے کہا کہ سہروروی کا استعفیٰ مغربی پاکستانیوں کے "مخصوص پر مجیب الرحمٰن نے کہا کہ سہروروی کا استعفیٰ مغربی پاکستانیوں کے "مخصوص اور بردی مضاوات" کا کیا دھرا ہے کیونکہ وہ مشرقی پاکستان میں صنعوں کے قیام اور بردی مداد میں زرمبادلہ کی تخصیص پر ان سے نداف تھے۔ ۱۹۳۵ء کے بعد ہندو

بمارت کو غذائی اجناس ، سوفاور دیگر اشیاء کی وسطع پیمانے پر سمکانک کرتے رے ۔ جس کے تتید میں مشرقی پاکستان کی معیشت پرمنفی افرات مرتب ہوئے ۔ سبروروی کے بعد چندریکر نے وزارت اعلیٰ کے عبدے پر فائز ہوئے . ك بعد سمكنك كي روك تعام كے ليے مؤثر اقدامات كا فيصله كيا اور انہوں نے بھارت کے ساتھ مشرقی پاکستان کی سرحدوں کو سیل کر دیا ۔ سمکانگ کی مہم کے تكران جرل امراؤ خان نے ریشاہ پر خطاب كرتے ہوئے انكشاف كياكہ ہر سال ٦٠ كروار روي كا سرمايه بعارت كو سمكل كرويا جانات اوراس وحندى ميس مشرقى پاکستان کانگرس کے اراکین اور بڑے بڑے سیٹھ ماوث ہیںاس خطاب کے بعد نے کورہ افراد کی ایک بڑی تعداد فرر ہو کر بعارت چلی کئی اودل سمکانگ کے مسئلے کی سنکینی کے باوجود حکومت ہندوؤں کے دباؤ کے سامنے جمک کئی ۔ وراصل مشرقی پاکستان میں عوای لیگ کے ملیے کانگرس پارٹی کے بغیر حکومت چلانا ممکن ہی نہیں تھا اور کانگرس نے واشکاف الفاظ میں احلان کر دیا تھا کہ اگر سمکانک کے خلاف فوجی کاروائی بند نہ کی کئی تو وہ عوامی لیک کی حایت سے دستبروار ہو جائے گی ٧٠ -چنانچہ عوامی لیک نے سپروردی کے توسط سے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالا ۔ بس ك تتيم مين وزير اعظم چندريكر في اين احكامات وايس لي بي - يايك واقد مشرقی پاکستان کے معاملات میں ہندؤوں کا افرورسوخ اور عموی طرز عل بخوبی تحمنے کے لیے بہت کافی ہے ۔

عوام جمہوریت کے نام پر حکومت میں آئے دن کی تبدیلیوں سے سنگ آ چکے اعمام جمہوری تاشا اپنے عوج پر جمنی چکا تھا۔ ۴۱ ماری کو فضل حق نے عطاءالر مین کی وزادت کو برطرف کر دیا ۔ فضل حق کاموتف یہ تھا کہ برسر اتحدار وزارت کو ایوان کی اکثریت کی حمایت حاصل نہیں ۔ سہروردی نے مرکزی حکومت پر دیؤ ڈالا جس نے فضل حق کو بھی برطرف کر دیا ۔ اس سے پیشتر کہ نیا گورٹر حلف انجابا ، فضل حق نے اور حسین سرکار کو وزیر اعلیٰ کے طور پر نامزو کر دیا ۔ اس سے ہیشتر کہ نیا سے بیشتر کر دیا ۔ اس سے ہیشتر کہ نیا کر دیا ۔ کلے بارہ گھنٹوں کے دوران میں ابو حسین سرکار کو وزیر اعلیٰ کے طور پر نامزو سے بٹایا جا چکا تھا اور عطاء الرحمٰن کی کابینہ دوبارہ اقتدار سنجال چکی تھی ۔ اقتداد کی اس تام کشمکش میں نیشنل عوامی پارٹی نے ایک کے بعد دوسری وزارت کی کی س تام کشمکش میں نیشنل عوامی پارٹی نے ایک کے بعد دوسری وزارت کی سے بت یہ اور پھر مخالف کر کے انتہائی منفی کر دار ادا کیالہ ان یہ اور جون ۱۹۵۸ء کو عوامی ایک کی حکومت کو ایوان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ۔ کیونکہ "نیپ" نے حکومت

کی حایت سے وستبرواری کا اعلان کر دیا تھا۔ نیپ نے کرشک سرانک پارٹی کو مندوجہ ڈیل شرافط پر اپنی حایت کی میشکش کی ۔

ا به محلوط طرز إنتخاب

٢ - الصوبائي خود التاري ك إصول ير غير مشروط عايت

٣ - آذادانه خارج پائيسي

۴ ر وحدت مغربی پاکستان کا خاتمہ

۵ - اونالطید قرشت کے ۲۱ نظت پر علی ورآمدددار

۲۰ جون کو الا حسین سرکاد نے حکومت تشکیل کی مگر اس کا اقتدار پند روزه طابت جوا - دخیب ایک باد پر سرکاد حکومت سے دستبرداد ہو گئی اور اس لے عوای لیگ کے ساتھ پانچ نکات کی بنیاد پر معاہدہ کر لیا - ۲۳ جون کو سرکاد وزارت کو بنگست ہوئی - مشرقی پاکستان کی سیاسی صورت طال اتنی خیر مستحکم اور بے معنی ہو چکی تھی کہ ۲۴ جون کو صوب میں صدارتی داج نافذ کر دیا گیا اور وزارت اور اسمبلی دونوں کو برطرف کر دیا گیا ۔

عوامی لیگ کی حکومت نے ۱۹۵۸ء میں دوبارہ برسرا قندار آنے کے بعد اسمبلی میں سپیکر کے خلف میں سپیکر نے خلف مدم اعتماد کی تحریک پیش کی ۔ سپیکر نے تحریک کے خلاف دولئک دیتے ہوئے اجلاس برخواست کرنے کا اعلان کیا اور خود ایوان سے خاف ہوگیا ۔ عوامی لیگ اور کرشک سرایک پارٹی کے اداکین کے درمیان اندوجیز جملوں کے تبادنے نے جھکڑے کی شکل اختیار کرلی ۔ ایوان میں کرسیاں چلنے لکیں ۔ کے تبادنے نے جھکڑے کی شکل اختیار کرلی ۔ ایوان میں کرمیاں چلنے لکیں ۔ متمبر میں اسمبلی کا اجلاس دوبارہ طلب کیا گیا مگر متحادب کروبوں کے جذبات کی شخت بدستور قائم تھی ۔ چنانچہ کچھ دیر بعد ایوان میدان کارزار کا منظر پریش کرنے گئے ۔ ادام ادامین اسمبلی کا یہ محادلہ ڈوپٹی سپیکر شاہد علی کی ہناکت پر منتج ہوان ، ادام ورک دائی پاکستان میں بھی مسلم لیک اور ری بینگئن پارٹی کے درمیان رسہ کشی اپنے دائی درمیان رسہ کشی اپنے دائی درمیان میں بھی مسلم لیک اور ری بینگئن پارٹی کے درمیان رسہ کشی اپنے دائی دکھا رہی تھی ۔

عوام سیاسی راہنماؤں کو کافی عرصے سے مرکز اور صوبوں میں ایک ہی کھیل میں اصروف دیکھ کر متک آ چکے تے ۔ یوں محسوس ہوتا تھا جسے اقتدار ایک مطلق السنان مرود کی جاگیر بن چکا ہے ۔ سیاسی غیر استحکام کے تتبجہ میں ملک کی

۱۰ م عوام نے اس فولب کی تکمیل کے لیے پاکستان بنایا تھا اور یہی احساس اندور ہوا تو ملک کی بنیادیں بھی کمرور ، وا تو ملک کی بنیادیں بھی کمرور ، وا تو ملک کی بنیادیں بھی کمرور ، وا کی بلی کشیں ۔

### حواشى

ا سلم لیک کے تنصیلی مطالع کے لیے مفاضل ہو مصنف کی کتاب مسلم لیک کا اور حکومت " (۵۲ - ۱۹۳۷ء)

2. Lord Birdwood, A Continent Decides, p .33.

3 Constituent Assembly of Pakistan, Debates, Vol 1, 16 January 1956 p=1816.

پاکستان کی آگین ساز اسمبلی ، رونداد ، جلد ، ۱۰۱ - ماری ۱۹۲۸ ، ص - ۸۳ عزیز اید کی مترید

5 Mushtaq Ahmad, Government and Politics in Pakistan, p. 115

6. Ralph Braibanti, Research on the Bureaucracy of Pakistan, p.47.

7 For detailed study, see Donald Lokhart Atwell, East Pakistan, A study in Political Geography, unpublished Ph.D. Dissertation, Clark University, Worester, Massachusetts.

8. Keith Callard, Pakistan: A political Study, p.157.

 Safar A. Akanda, "East Pakistan and Polithics of Regionalism" Unpublished Ph.D. thesis, University of Denver, 1970, p. 47

Khalid b. Saeed, The Political System of Pakistan. pp.183- 84
 Ref: Lord Birdwood, p- 144

11. Lord Birdwood, p-125

١٩٦٥ ء كي ياك بحارث بنك ب سن و حواقب ك ي معاض و باب ووم

Lord Birdwood, p- 125

14. Lord Birdwood, p- 125

انور رضا ، یادوں کے جمروکے ۔ ص ۵۵ ۔ یہ کتاب مصنف کے طویل عرصہ تک مشرقی پاکستان (بٹللہ دیش) میں ذاتی تا شرات پر مشتمل ہے ۔ مزید ملافظہ ہو :

المراج بدھوک نے ان حقائق کا ذکر اپنے محترم شیاما پرشاد مکری جی کی سوائح است میں کیا ہے ۔ تفصیل کے لیے خواجہ سرور کا مقال Pakistun Hortzon کراچی کی مشرقی پاکستان بحران نمبر میں ملافظہ قرمائیے (کراچی ۱۹۵۱ء) ص ۔ 4 مشرقی پاکستان بحران نمبر میں ملافظہ قرمائیے (کراچی ۱۹۵۱ء) ص ۔ 4 بوالہ افور رضا ، ص ۔ 40

تتصادیت تیزی سے متاثر ہو رہی تھی ۔ اسے تاریخ کی ستم ظریفی کہا جا سکتا ہے کہ حکران ٹولے کی اکثریت کا تعاق مغربی پاکستان سے تھا ۔ اس ٹولے کی ہوس اختدار اور محلاتی ساز طوں نے دونوں صوبوں کو یکساں طور پر شقصان پہنچایا ۔ ،

اکتوبر ۱۹۵۸ء میں مادشل لا کے نفاذ کے بعد جنرل محمد الوب خان نے صدارت کا منصب سنبھالا ۔ انہوں نے سیاستدانوں کو پادلیمانی نظام کی ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا مگر بنگالی سیاستدانوں کی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ دراصل ملک میں پادلیمانی جمہوریت کو کام کرنے کا موقع بی نہیں دیا گیا ۔ انہوں نے الزام اگایا کہ صدر سکندر مرز نے مرکز اور مشرقی پاکستان میں اعلی عہدوں پر فائز سرکاری انسروں کے ساتھ مل کر پادلیمانی حکومت کے کام میں مسلسل وظل اندازی کا عمل جاری رکھانای۔

سکندر مرنا اور ان کے دوستوں نے مغربی پاکستان میں بھی ہس انداز سے جمہوری عن میں مدولات کی اور عجیب اتفاق ہے کہ سکندر مرنا کے دوگار تمام سول سرونٹ مغربی پاکستان سے متعنق تھے ایباں آکر آباد ہوئے تھے ۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ حکرانوں کے اعال کا نتیج دونوں صوبوں کے عام آدی کو بھکتنا پڑا اور کوئی بھی ایس نظر پارلیمانی جمہوریت کی ناکای کے ذمہ دار افراد کو ملک کا بہی خواہ قرار نہیں دے سکتا ۔

پارلیمانی جمہوریت کا یہ دور سیاسی عدم استخام اور آئینی بران کا دور تھا ۔ اس تمام عرصے میں ملکی سیاست صوبائی قیود سے باہر نہ نکل سکی اور اس دوران میں عاقائی خود مختاری ، اسانی سنازعات اور معاشی تفاوت کو اس کے بنیادی موضوعات کی حیثیت عاصل رہی ۔ ان تام عوامل اور اقتدار کے ڈھانچے میں مشرقی پاکستان کی عدم شرکت سے بنگالیوں میں احساس محروی پیدا ہوا جس نے مشرقی اور مغربی کی عدم شرکت سے بنگالیوں میں احساس محروی پیدا ہوا جس نے مشرقی اور مغربی کو میز کیا جا سکتا تھا ۔ مگر فوج اور نوگر شاہی کے فکران کروہ نے ان کے انعقاد کو میز کیا جا سکتا تھا ۔ مگر فوج اور نوگر شاہی کے حکرانوں کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ کے امکانات ہی معدوم کر دیئے ۔ یہ قسمتی سے حکرانوں کو اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ فوج کومت کی بجائے جمہوری علی کے فروغ ملک کے سیاسی مسائل کا حل فوجی طرز حکومت کی بجائے جمہوری ادادوں کی بالادستی میں مضمر ہے ۔ ایسے جمہوری ادادوں کی بالادستی میں مضمر ہے ۔ ایسے جمہوری ادادوں کی بالادستی میں مضمر ہے ۔ ایسے جمہوری ادادوں کی بالادستی میں مضمر ہے ۔ ایسے جمہوری ادادوں کی بالادستی میں مضمر ہے ۔ ایسے جمہوری ادادوں کی بالادستی میں مضمر ہو اور وہ سمجمیں کہ وہ اپنی شقدیر کے خود مالک

East Pakistan, Finance Department, Dacca), p. 8.

40 Muzaffar Ahmad, Why Regional Autonomy? (Pamphlet), pp.1-19. Also see Hugh Tinker, opcit. p. 71; and H.M. Habibul lah's Report, The New Times, Rawalpindi, 19 March, 1971

44 Constituent Assembly of Pakistan, Debates, Vol. I, 7 September 1955, p. 530. Speech by Ataur Rehman Khan

ا: معنف کا اور الامین مرحوم (وزیر اعلیٰ مشرقی پاکستان ۱۹۳۵ء ۔ ۱۹۵۹) سکے ساتھ انشرویو ۔ مزید ملاحقہ ہول تنظاریر شمس الدین کمندکر ، رونداد قانون ساز اسمبلی، مشرقی بنگالی ، جامد ۱۱۱ ۱۱ مادی ۱۹۳۹ء ۔ ص ۱۹۲۷ ۔ ۲۵

47, Z. A. Suleri, Politicians and Ayub, pp. 45-46.

49. Keith Callard, op.cit., p.173

نه: ۳۳ The New York Times مثريد مااخطه يو \_ ايم رقيق افضل

Political Parties in Pakiston , P 133

 Pakistan: Problem of Partition Round Table, Vol. XLIX, No. 176 (September 1954,p 401.

a 1900 مئی ۱۹۵۳ مئل ۱۹۵۳ م

57. Syed Shabbir Hussain, The Lengthening Shadows, p.136.

ان: اس امر کا انکشاف ایو حین سرکاد نے ایک پریس کانفرنس میں کیا تھا ۔ بحوالد سد نور احد - ص ۴۵۲

الله علی الله الله مشرقی باکستان میں مداور ساز اسمبلی کے فارسونے کے مطابق مشرقی باکستان میں علاوط اور مغربی باکستان میں جداوات انتخابات کا فیصلہ کیا گیا (The Darwn)

مزيد وكي الطاف الطاف كوبر ، "ولدان فيال" (أردو) قائجسك ، البود ، اكتوبر ١٩٥٥ ، ص ل ١١ ـ ١٨

M.D.Dhillon, Respite of Revolution, P-5
 19. S.M Zafar, Through the Crisis, p-33.

۲ ساطه بو متن ربورث شائع شده New Times (راولیندی) ۱۹ ، مارچ ۱۹۵۱م

۱۲: حسین شہید سہروردی (وزیر اعظم پاکستان ۔ ۱۹۵۱ء ۔ عد) نے کاندھی ہے ملاقات کی اور ان کے عظیم تر بٹکال کے منصوبے پر تبادلہ خیال کیا ۔ ملاقات کے بعد اخبار نویسوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا: "میں نے اپنے ذہن میں موجودہ متحدہ بٹکال کا خاکہ کاندھی کے سامنے پیشش کیا ہے ۔ "میں سمجھتا ہوں کہ بٹکال کو شقسیم کرنے کا منصوبہ ہم سب کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہوگا:" بٹکال کو شقسیم کرنے کا منصوبہ ہم سب کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث ہوگا:"

24 Constituent Assembly of Pakistan, Debates, Vol. II (25 February 1959), P-15.

۱۳۶ کوالی اتور رفتا ہے میں ۹۹ ہے۔

27. Lord Birdwood, op. cit., p. 145; and Rounaq Jahan, Pakistan Failure in National Integration, p-41.

28. Kamruddin Ahmad, The Social History of East Pakistan, p-110

 Quaid-i-Azam Muhammad Ali Jinnah, Speeches as Governor General, pp 87 88

30 Stanley Maron, "The Problem of East Pakistan", Pacific Affairs.

June 1955, p.133

۲۱: رونق جان - ص - ۲۸

32. Constituent Assembly of Pakistan, Debates, Vol. 1 (2 March 1948), p-140.

الضاً - ٨ اور ٢١ نومبر ١٩٥٠ء - ملاحظه بو تنقرير نور احد -

35. Donald Lokhart Atwell, opcit, p-269

36. Hugh Tinker, India and Pakistan: A Political Analysis, p-17

38. Statistical Bulletin, February 1959

39. Economic Survey of East Pakistan, 1964-65 (Government of

ياب دوم

خليج پھياتني گئي

(51949-51904)

ابوب خان کے ۱۹۵۸ء میں مارشل لا نافذ کیا تو سیاسی مدم استحام ، بڑھتی ، ونی بد حاواتیوں اور اقتصادی بدحلی کے ستائے ہوئے عوام نے سکو کا سانس لیا ، اور ان بدقی پاکستان کے بعض حلقوں نے اسے مشرقی پاکستان کے خلاف مغربی اور استخاص کی سازش قرار دیا ۔ ان حلقوں کاموقف یہ تھا کہ اگر جمہوری علی منقطع نہ وان تو ملک کی اقتصادی زندگی اور استظامیہ پر مغربی پاکستان کے جاگیرداروں کی افت بندر بچ بتم ہو جاتی اور بلکالی بالآخر اپنا حق حاصل کرنے میں کامیاب ہو مائے دن مکرمارشل لاکے نمفاذ سے عام انتخابات کے ، جن کے تنبیحہ میں بنگالی مائے دن کے تنبیحہ میں بنگالی ان نماندگی حاصل کر سکتے تھے ، بسکانات معدوم ہو کر رہ گئے ہیں ۔ انہوں لے یہ نمان بھی علیم کیاکہ انتقاب کے تاروپوو مغربی پاکستان میں تیار کیے گئے تھے اور اس کی منصوب سازی غیر بنگالیوں نے کی تھی ۔ مزید برآن ان حلقوں کے مطابق اور اس کی منصوب سازی غیر بنگالیوں نے کی تھی ۔ مزید برآن ان حلقوں کے مطابق میں بہت گہری بیٹ ۔ فونج مارشل لاسکے نشاذ سے معابی اور ان کی جڑیں اس شقام میں بہت گہری بیٹ ۔ فونج مارشل لاسکے نشاذ سے پید بی ایک طویل عرصے سے ، نو کر شہر کے ساتھ میں کر ، ملک کے سیاہ و بی ہیں خودی کے ایک خاموش حصد دار کا کرواد اوا کر رہی تھی(۲)۔ " پنانچ فی ایک خاموش حصد دار کا کرواد اوا کر رہی تھی(۲)۔ " پنانچ فی بی بیت کے دیاس فی زیاب کے ایک خاموش حصد دار کا کرواد اوا کر رہی تھی(۲)۔ " پنانچ فی ایک کے سیاہ و ایک زیری کی بیست موری کے ایک خاموش حصد دار کا کرواد اوا کر رہی تھی(۲)۔ " پنانچ فی ایک کا میست موری کے ایک خاموش حصد دار کا کرواد اوا کر رہی تھی(۲)۔ " پنانچ فی ایک کا ساتھ میں کروی کے ایک خاموش حصد دار کا کرواد اوا کر رہی تھی(۲)۔ " پنانچ ایک کا دیاس

اکتوبر ۱۹۵۷ء) لیکن ایریل ۱۹۵۵ء میں ملک کے دونوں حصول کے لیے محکوط انتخابات کا قانون بنا دیاگیا ۔ توی اسمبنی روٹراہ جلد HI ۲۹ اکست ۱۹۵۷ء ، ص ۔

٢١: كونسل كے اجلاس ميں سبروردي كے تقرير (قرورى ١٩٥٤ء)

۲۲: The Dawn ماسق ۱۹۵۷ء

The New York Times ايمتل ١٩٥٤ م

\* The Morning News. :٦٢ المسل ١٩٥٤ ع

۱۹۵۵ ۲4 The Dawn .٦٥

٢٦: - بحوال سيد أور احمد ، ص ٢٩ ـ ٩٣

٢٤: ١٦٠ يحوالد سيد لور احد ، ص ١٩٠ - ٩٩ - ٩٢

68 M. Ayub Khan , Friends Not Masters, p-65

١٦٩ - بحوال سيد تور احد ، ص ٢ ، ٥

دع: الضا

ا به ما محواله طالد بن سعید ، ص به ۱۹۳

کو مزید وو چند کر دیا ۔ ایوب خان کی طاقت کا سرچشمہ فوج ، ٹوکر شاہی اور جائیروار طبقہ تھا ۔ اس کے مقابلے میں بعض ٹھوس تاریخی وجوہ کی بنا پر ، مشرقی پاکستان کو ان تینوں طبقات میں بہت کم ٹائندگی حاصل تھی ۔ بنگائی ایوب خان کے مضبوط مرکز کو ایک ناقابلِ عمل مفروضے سے زیاوہ حیثیت دینے کے لیے تیاد نہیں تھے(۳)۔ ان کے نزدیک تعضبوط مرکز ' مرکزی حکومت پر مغربی پاکستان کی بالاستی کا ووسرا نام تھا ۔

العب خان نے دونوں صوبوں پر یکسان سختی سے حکمانی کی ۔ مغربی پاکستان میں دیائرڈ میں ایک سخت گیر اور جابر جاگیردار نواب آف کالاباغ اور مشرقی پاکستان میں دیائرڈ انسپکٹر جنرل آف پولیس ذاکر حسین کی بطور گورٹر تعیناتی لاب خان کے آمرانہ عزائم ہی کی نشاندہی کرتی تعی ۔ ذاکر حسین نے ایک پولیس افسر کا مخصوص دونی اپنائے ہوئے مشرقی پاکستان میں داروگیر ، خوف و ہراس اور گرفتاریوں کے سلسلے کا آغاذ کر دیا اور کئی ممتاز سیاسی رہنماؤں پر پولیس کی قید میں جسمانی تشدد کیا گیا ۔ پولیس کے قدد کیا گیا ۔ پولیس کے تشدد کا نشانہ بننے والے ان زعا میں مشرقی پاکستان عوامی لیک کے مووف صحافی شفضل حسین ایڈیٹر روزنامہ "اتفاق" بھی شامل تھے ۔ یہ دونوں معوف صحافی شفضل حسین ایڈیٹر روزنامہ "اتفاق" بھی شامل تھے ۔ یہ دونوں بٹائی عوام کی محبوب شخصیتیں تھیں مگر اول الذکر پر ایک گرور کشیڈریشن کی بڑھار اور مؤمولا کر پر ایک گرور کشیڈریشن کی دولوں کی اہامت کا الزام شمانہ ۔

لاب خان برگالیوں کے جذبات سے بخولی باخبر تھے اور انہیں اندازہ تھا کہ اگر صور تھال کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات نہ کیے گئے تو قوی بیجبتی کا مسئلہ سنگین صورت اختیاد کر جائے گا ۔ انہوں نے وونوں صوبوں کے درمیان بیجبتی کے فروغ کے لیے اقدامات تجویز کرنے کے لیے ماہرین تعلیم اور نفسیات دانوں کی خدمات حاصل کیں ۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے دونوں صوبوں میں قوی بیمبتی کی کونسییں قائم کیں ، بین الصوبائی وظائف کا اجراء کیا ، افسروں کے بیمن الصوبائی وظائف کا اجراء کیا ، افسروں کے بیمن الصوبائی تبادلوں کے احکامات جاری کیے اور شقافتی طائفوں اور طالب علموں کے وفود کے بیمن الصوبائی دوروں کا اجتمام کیا ۔ الاب خان کے فردیک یہ مسئلہ استا اقدم تھاکہ علی کے نویک یہ خصوصی تصریح کے لیے خصوصی تصریح

کی گئی تھی (د) اور دستور میں باقاعدہ ایک ایسی شق رکھی گئی جس کے تحت تنفوت کو رفع کرنا حکومت کی آئینی ذمہ داری تھی ۔ مشرقی پاکستان "میں صنعتوں کے فروغ سے متعلق لئوب خان نے محض ذباتی وعوے نہیں بیکدہ،۔ جون ۱۹۲۰ء میں شائع ہونے والے دوسرے بنجسالہ منصوبے میں "مشرقی پاکستان کے عوام کی ضروریات اور امنگوں کی تکلیل کے لیے "کوئی خصوصی عوالہ موجود نہیں تھاری۔ فروری ۱۹۶۱ء میں لیوب خان نے منصوبے پر منظر خانی کا حکم دیا ۔ جس کے بعد منصوبے کے ترقیاتی افراجات کا رخ مشرقی پاکستان کیطرف موڑ دیا گیلاء)۔ تیسرا منصوبے کے ترقیاتی افراجات کا رخ مشرقی پاکستان کیطرف موڑ دیا گیلاء)۔ تیسرا بنجسالہ منصوبہ بھی اسی حکمت علی کا عکاس تھا اس منصوبے میں سرکاری شعبے میں مشرقی پاکستان کے لیے ۱۴ سو کروڑ اور مفرنی پاکستان کے لیے ۱۴ سو کروڑ اور مفرنی پاکستان کی علاقائی آمدنی میں ۴۰ فیصد اور مفرنی پاکستان کی علاقائی آمدنی میں ۴۰ فیصد اور مفرنی پاکستان کی علاقائی آمدنی میں ۴۰ فیصد اور مفرنی پاکستان کی علاقائی آمدنی میں ۴۰ فیصد اور مفرنی پاکستان کی علاقائی آمدنی میں ۴۰ فیصد اور مفرنی پاکستان کی علاقائی آمدنی میں ۴۰ فیصد اور مفرنی پاکستان کی علاقائی آمدنی میں

اپنے مریش روؤں کی طرح اربوب خان کے بھی اسلام اور نظریا پاکستان کو دونوں صوبوں کے درمیان اتحاد اور منظریا پاکستان کو دونوں صوبوں کے درمیان اتحاد اور منظم کی ضمانت قرار دیادہ ید ڈھاکہ یونیورسٹی کے جلسہ شقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے مشترکہ نظریے کی ادبینت کو اجاکر کیا ۔

انہون کہا کہ "ہم بنیادی طور پر ایک ہیں ۔ ہمارا طرز حیات ایک جیسا ہے ہمیں یہ نہیں ہموانا چاہیں کہ ہمارا مشترکہ منظرہ ہی ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے ۔ " مشرقی پاکستانی اس حقیقت کو تو تسلیم کرنے کے لیے سیار تھے کہ ۱۹۴۰ء کی دہائی میں اسلام نے مغربی اور مشرقی پاکستان کے عوام کو ایک مشترکہ بندھن میں بائدھ ویا تھا ، مگر ۱۹۶۰ء کی دہائی میں ان کے طرز عل سے صاف مترشح تھا کہ مظریے کی اس اتحاد آفرین قوت کی جگہ "افاویت پسندانہ ، تقتصادیات پر مبنی عوامل کارفرما ہو چکے ہیں "اہا دوسرے الفاظ میں اب آئیڈیالوجی کی جگہ معاشیات لے چکی ہے ۔ بہاں میں دارہ کہ اسلام کی بنیادوں پر استوار ہمارا روحانی رشتہ اس قدر مستحکم مناسب نہیں ہو کا کہ اسلام کی بنیادوں پر استوار ہمارا روحانی رشتہ اس قدر مستحکم ہو کا کہ ہم اپنی تمام تر اقتصادی ناہمواریوں کو فراموش کرتے ہوئے ایک متحد اور یک وقور کے طور پر فردہ رہ سکیس اور کیا۔

کا متقاضی تھا ۔ اگرچہ آزادی کے بعد صورتحال خاصی بہتر ہوئی تھی ، لیکن بنگالی اس رفتاد سے مطمئن نہیں تھے ۔ چنانجہ سول سروس میں تنفاوت وور کرنے کے لیے کوٹہ سستم کا اجراکیا گیا اور ۲۰ فیصد میرٹ نشستوں کے عداوہ مشرقی پاکستان کے لي ٢٠ فيصد نشستين محفوظ كر وي كئين - ١٩٦٥ء تك كل ياكستان مقايل مين ٩٠ ساتھویں سے ۸۰ اسی دیس پوزیشن حاصل کرنے والا بنکالی امیدوار بھی سول سروس کے اعلیٰ کیڈر میں داخل کر لیا جاتا تھا جبکہ ۲۰ ویس پوزیشن کے بعد نمبر حاصل كرف وال ينجاني اسيدوار سول سروس س مروم ره جاسة - ١٩٦٦ و مين الوب خاں نے میرٹ کا کوٹر تھم کر دیا اور یہ ۲۰ فیصد نشستیں بھی مشرقی پاکستان کے لیے مختص کر دی گئیں ۔ اس طرح مشرقی پاکستان کے لیے نشستوں کی تعداد علا ٦٠ فیصد بو کئی ۔ یوں بھی ملازمتوں کے حوالے سے مشرقی پاکستانیوں کی صورت حال بتدریج بہتر ہو رہی تھی ۔ ۱۹۴۷ء میں یاکستان کا انتخاب کرنے والے انڈین سول سروس کے ۸۳ افسروں میں سے صرف ایک بٹھائی تھال کے ۱۹۶۵ء میں سی ایس بی انسروں کی کل تعداد کا ۳۴ فیصد حقد مشرقی پاکستانیوں پر مشتمل تھارمااور ١٩٦٩ء تک یہ تعداد ۲۰۶۸ فیصد تک چینی چکی تھی،۱۹۱، جہاں تک دوسری اعلیٰ مرکزی ملازمتوں کا تعلق ہے ، وزارت خارجہ کے ١٥٧ -افسروں میں ٥٣ ، پولیس سروس کے ۲۱۰ میں ۹۲ اور فنانس سروسز کے ۲۰۲ میں ۲۰۸ افسر مشرقی پاکستان سے تھولا) ا علیٰ ملازمتوں میں مشرقی پاکستان کے لیے ٦٠ فیصد کو نے کی تخصیص کے بعد دونوں صوبوں کے درمیان رہا سہا تفاوت بھی چند برسوں میں تعم ہو سکتا تھ مگر بد مسمتی سے اہل بنکال اس پر بھی مطمئن نہ ہوئے ۔ پھر بھی بحنی خان نے مرکز میں مغربی اور مشرقی پاکستان سے مساوی تعداد میں سیکرٹری متعین کیے اور مشرقی پاکستان میں ایک بنال سی ایس بی کو صوبے کا چیف سیکر شری مقرر کیا ۔

دونوں صوبوں کی نمائندگی کے اعتبار سے مسلح افواج میں عدم مساوات کی صورت حال قومی زندگی کے دوسرے شعبوں کی نسبت کہیں نہادہ خراب تھی مگر یہ صورت حال ٹھوس عاریخی پس منظر کا تنبید تھی ۔ ۱۹۲۷ء میں جب پاکستان بنا تو افواج کی کل تعداد کا صرف ایک فیصد حصہ مشرقی پاکستاتیوں پر مشتمل تھا ۱۷۱ا۔ کی خواہش تھی کہ بٹکالی زیادہ سے زیادہ تعداد میں فوج میں شامل ہوں چنانچہ بوب العب خان اہل بنكال كے واوں ميں احساس محروى كے سكتے بوئے جذبات كى تیش سے بے خبر نہ ہتھ مگر ان کی حکومت کی طرف سے دونوں صوبوں کے عوام کے درمیان افہام و مستہیم کے فروغ کے لیے کیے جانے والے تام اقدامات غلط منصوبہ بندی اور اقربا پروری کا شکار ہو گئے ۔ بین انصوبائی وظائف کی بڑی تعداد مستحق طلباء کو مننے کی بجائے سفار شوں کی تقد ہو گئی ۔ علاوہ ازیس طالب علموں کے وفود اور شِیّافتی طاعفوں کے تبادلے کے متصوبے نے بھی صوبوں کے درمیان افہام و مقبیم بڑھ نے کی بجائے اللا خلط فہمیوں کو جنم دیا ۔ مشرقی پاکستان سے آنے والے ان طاشفول اور وفود کے دورے مغربی پاکستان کے صرف بڑے شہروں تک محدود رہتے اور ان کے ارائین یہ تاقر لے کر واپس جاتے کہ مغربی یاکستان ملک کے مشرقی تنفے سے کہیں زیادہ ترقی یافتد اور خوشمال ہے ۔ مشرقی پاکستان میں متعین کیے جائے والے مغربی پاکستانی افسر بھی دونوں صوبوں کے ورسیان دوری میں اضافے کا باعث بنے ۔ مقامی آبادی سے ان کا رویہ مفارت پر مبنی تھا اور اس ،مرکی خازی کرنا تھا جیسے بٹکالی ان کے ہم وطن ہونے کی بجائے کسی ووسری قوم کے باشندے جون(۱۳)کہ ایک ممثار مقرفی پاکستانی افسر فےاس مائے کی تامید کی ہے، الد العب خان کا دونوں صوبوں کے درمیان شاویوں کا منصوبہ بھی لسانی اور شق فتی اختلافات کی بنا پر پروان نہ چڑھ سکا ۔ توی لسانی ہم آہنگی اور افہام و منفہیم کے فروغ کے لیے قائم کیے گئے قوی سیجہتی کے مراکز بنگالی تومیت کی جولا تایی بن کر رہ کئے ۔ اقتصادی مساوات کے ساتھ ساتھ مشرقی پاکستانیوں نے اعلیٰ ملازمتوں اور افواج میں بھی برابر کے حضے کا مطالبہ کیا ۔ اگرچه یه مطالبات منف در تھے مگر ان میں یه شدت پہلی دفعه ویکھی کئی ۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مشرقی پاکستانیوں میں یہ احساس بیداد ہو چکا تھا کہ ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے میں سول سودس جم کردار سراغام دیتی ہے ۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچ کے تھے کہ سیکر ٹریٹ میں اعلیٰ اسامیوں پر بڑی تعداد میں فائز ہوئے بغیر عدم مساوات کو دور نہیں کیا جا سکتادہ الد ۱۹۶۴ء تک بھی ملک کی سول سروس میں بٹکالیوں کی پوزیشن یہ تھی کہ اعلیٰ عہدوں پر صرف وہ بٹکالی فائز تھے جو قائم مقام سیکرفریوں کے فرائش سر انجام دے رہے تھے 81

اعلى ملازمتول كا مسئله ايك ويريد مسئله تها اور اس كاحل طويل المدت منصوب

خان نے قومی بحرتی کے لیے مقررہ جسمانی معیار میں کمی کردی جس کے نتیجہ میں ۱۹۲۱ء سے نے کر ۱۹۹۵ء تک فرج میں مشرقی پاکستانیوں کی تعداد میں ۱۹۰۰ فیصد کا اضافہ ہوا ۔ ۱۹۳۷ء تک یہ اضافہ بڑھ کر ۵۰۰ فیصد حک پہنچ گیافت کی ۱۹۳۱ء میں فقائید اور بحریہ کا ۴۰ فیصد حقہ مشرتی پاکستانیوں پر مشتمل تھا(۱۹۳)۔ جانیم فوجی ملازمتوں پر مشتمل تھا اس کی ایک وجہ یہ تقی ملازمتوں پر عدم مساولت کا خاتمہ را توں رات ممن نہیں تھا اس کی ایک وجہ یہ تقی کہ بنگالیوں کی فوج میں ولیسی مالوس کن حد تک کم تھی ۔ ۱۹۵۷ء میں ڈھاکہ میں قائم کیا جانے وال کیڈٹ سکول اس لیے بند کرنا پڑا کہ اس میں واخلہ لینے والے طلبا کی تعداد صرف 10 تھی (۱۷۷) ۔ فوج میں بحرتی کے لیے موصول شدہ درخواستوں کی تعداد صرف 10 تھی (۱۷۷) ۔ فوج میں بحرتی کے لیے موصول شدہ درخواستوں کی تعداد صرف 10 بخوبی اندازہ کے درج ذیل گوشوارے سے فوجی ملازمت میں بنگائیوں کی دلچیبی کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے ۔

#### صحوشواره

مغربی پاکستان سے درخواستوں کی تعداد مشرقی پاکستان سے درخواستوں کی تعداد (۱۹۵۱ء کی مردم شماری کے مطابق (۱۹۵۱ کی مردم شماری کے مطابق آبادی ۲۰۵۸ ملین) آبادی ۲۲۵ ملین)

### آرمی میں بھرتی

| AC  | Y,4+A | #14fA |
|-----|-------|-------|
| ITT | 1,**A | 1401  |
| MA  | ٣,٢٠٣ | p1900 |

## نیوی میں افسروں کی بھرتی

|       | مغربی پاکستان مشرقی پاکستان |       |             |       |  |
|-------|-----------------------------|-------|-------------|-------|--|
| يمرتي | درخواستي                    | بعرتي | ورخواستين   |       |  |
| ۳     | 17                          | 11    | 11+         | e1905 |  |
| ۲     | 144                         | 14    | <b>79</b> % | £190c |  |

مشرقی یاکستان میں اقتصادی مسادات کے حق میں کیے جانے والے بند آبنگ مطالبات اور پرویسکنڈے نے عوامی جذبات کو بھڑ کانے میں غیر معمولی کردار اوا کیا اور بول دونوں صوبوں کے درمیان مستقل بدکمانیوں کی بنیاد رکھ دی ۔ عدم مساوات کا نعرہ ابتدا میں سیاسی رہنماؤں نے اپنی اپنی جاعتوں کے لیے عوامی مقبولیت عاصل کرنے کی غرض سے تکایا تھامگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ معدلد ایک نازک اور جذباتی صورت اختیار کر گیا ۔ ١٩٩٠ء کی دبائی میں اسے اتنی ہوا دی گئی کہ مشرتی پاکستان کا ایک عام آدمی بھی مرکزی حکومت اور پنجلیوں کو استحصال کنندہ اور خون چونے والوں کے نام سے پکارنے لگا(۲۵)۔ وفاقی حکومت کی طرف سے ا تصادی عدم مساوات کے جواز میں بعض شموس وجوہ پیش کی گئیں ۔ جن کا یو کرہ ضروری ہے ۔ او لا یہ کہ قیام پاکستان کے وقت مغربی پاکستان میں مشرقی یاکستان کی نسبت صنعتی سنصیبات اور فیکشریون کارخانون کی تعداد کہیں زیادہ تھی ۔ ووسرے یہ که صنعتی ترتی کا ایک بڑا شعبہ کیڑے کی صنعت تھی اور کیاس کی بیداوار مغربی یاکستان میں ہوتی تھی ۔ جیسرے متحدہ ہندوستان سے ہجرت کرلے والے برے سرمایہ کاد زیادہ تر مفرقی پاکستان میں آبد ہوئے ١٩٩١ مید تعمین وہ بنیادی وجوہ جن کی بنا ٦٠ \_ ١٩٥٩ء میں پہنے پنجسال منصوبے کے اختتام پر مغربی پاکستان کی نی کس آمدنی ، مشرقی یاکستان سے ٣٢ فی صد زیادہ تھی ۔ نبی شیبے کی طرف سے سرمایہ کاری میں عدم دلچسبی کے باعث دوسرے پنجسالہ منصوبے کے دوران میں مغربی پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں ۱۶۴ فیصد مرکب سالانه شرح اور مشرقی یاکستان کی مجموعی بدیداوار ۴۶۴ فیصد مرکب سالاته شرح سے اضافہ ہوا ۔ چنانچہ دونوں صوبوں کے درمیان فی کس آمدنی میں شفاوت بڑھ کر ۲۵ فیصد تک چہنچ کیا ۲۰ ۔ ید ود بنجساله منصوبوں کے دوران میں اس تفاوت میں مذکورہ اضلف کی بنیادی ابہ نجی شعبے کا رویہ تھا جو اس عرصے میں مشرقی پاکستان میں صوبائی حکومت کے و ملد شکن طرز عل اور صنعتی ب بینی کی بناء پر سرمایه کاری سے کریزاں رہا ۔ <sup>، شرق</sup>ی پاکستان کی انتصادی زندگی پر ہندوؤں کا غلبہ بھی وہاں سرمایہ کاری کے فروغ کی واہ میں حائل رہا ۔ دوسری طرف تجی شعبے میں حکوست کا عل دخل نہیں تھا اں لیے سرکاری طور پر اس کی راہنمائی تہ ہو سکتی تھی ۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرقی پاکستانیوں کے بعض مطالبات بالکل جائز اور

اصولی تھے ۔ مگر یہ امر اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ووٹوں صوبوں کے ورمیان موجود تفادت بہت پرانا تھا ۔ یعنی اس کا پس منظر تاریخی تھا اور ملک کے محدود وسائل کے ذریعے اسے راتوں رات دور کرنا مکن نہیں تھا۔ مختلف حکومتوں کی غفلت اور نااہل کے نتیجہ میں زندگی کے قام شعبوں میں تتفاوت بتدر دیج بڑھتا چلا م کیا اور جب ایوب خان نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت تک یہ معاملہ انتہائی ناڈک اور میریده صورت اختیاد کر چکا تھا ۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے لیے اپنی محدود اقتصادی صلاحیتوں ، نا مساعد سماجی اور سیاسی طالت اور آسمائی آفات یعنی ہر سال آنے ولے سیلاوں کے بیش نظر ترقیاتی میدان میں مغربی یا کستان سے مقابلہ کرنا مکن بھی نہیں تھا۔ امریکی مصنف لانس زیرنگ کے مطابق ومشرقی پاکستان کے ناقابی حل مسائل کا تعلق صوبے ، بس کے محدود وسائل اور آبادی کے بڑھتے ہوئے دباذے ہے "۸۸۸ء یہ تھی وہ صورت حال جس کے تناظر میں ایوب خان نے ملک کے دونوں حقوں کے درمیان التصادی مساوات کے حمول کو حکومت کی آئینی ذم واری قرار دینے کا فیصلہ کیا ۔ سیسرے پنجسالہ منصوبے کے تحت التصادي تفاوت ميں ٢٠ فيصد كمي كا پروكرام تياركياكيا ؛ چنانچه اس منصوب میں مقربی پاکستان کے لیے ۱۴۰۰ ملین روسیے اور مشرقی پاکستان کے لیے ۱۹۰۰ ملین رویے کی رقوم تخص کی کئیں ۔ ایوب خال کی حکومت نے مشرقی پاکستان میں سرمایہ کاری کے قروغ کے لیے مربوط اور مؤقر مثبت اقدام کیے جن کے نتیجے میں وہاں صنعتی ترقی میں خاصہ اضافہ جوا ۔ او لا ١٩٦٠ء میں حکومت نے اعلان کیا کہ مشرقی پاکستان میں بعض شعبوں میں سرمایہ کادی پر چھ سال کے لیے فیکس میں چھوٹ دی جائے گی جبکہ مغربی پاکستان میں چھوٹ کی یہ مدت صرف چار سال تھی ۔ ٹائیا مشرقی پاکستان کے لیے مشینری کی درآمدی ڈیوٹی ساڑھ بارہ فیصد سے کم کر کے ساڑھے سات فیصد کر دی کئی ۔ فالٹا حکومت نے مغربی یاکستان ہے آنے والے سینٹ کی ترسیں پر خصوصی لداد دینے کا فیصلہ کیا ۔ رابعاً مرکز اور صوبوں کے ورمیان مالیاتی وسائل کی تخصیص کے نظام پر نظر ان کے لیے ایک كميشن قائم كيا كياره ١١٠٥ سي طرح سنيث بنك في مشرقي ياكستان كے ليے قرضوں كى فراہمی کے لیے غیر معمولی اقدامات کی (۲۰) \_ بنکوں کو بدایت کی گئی کہ وہ مشرقی پاکستان کے صنعتی منصوبوں کے لیے آزادانہ پالیسی بروٹے کار لائیں ۔ مشرقی پاکستان میں بے چینی کی لہر پر قابو پانے کے لیے کی جانے والی یہ

تام مرسری بیکار طابت ہوئیں ۔ تیسرا پنجسالہ منصوبہ دونوں صوبوں کے درمیان فی کس آمدنی کے تنفاوت میں ۱۹۱۸ فیصد اشافے پر منتج ہوا ۔ ۱۹۹۸ء میں قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیے گئے طاقائی آمدنی کے تخمینے کے مطابق ۲۵۔۱۹۹۲ء ورمیان اسمبلی کے سامنے پیش کیے گئے طاقائی آمدنی کا تنفاوت تنقرباً ۲۷ فیصد انتخاج میں بانچ پرس کے اندر تنقرباً ۲۷ فیصد انتخاج ورا (۲۲) ۔ ایک اور انداز کے مطابق ۲۰۔۱۹۹۸ء تک کے مطابق ۲۰۔۱۹۹۸ء کے دوران میں تنفاوت کی ۲۸ فیصد شرح ۱۹۸۹ء تک برخم کر ۲۷ فیصد شرح ۱۹۸۸ء تک برخم کر ۲۷ فیصد ہو چکی تھی (۲۷) ۔ منصوب پر عمل درآمد کی رفتاد کے جائز ب برخم کر ۲۷ فیصد ہو چکی تھی (۲۷) ۔ منصوب پر عمل درآمد کی رفتاد کے جائز ب بین السوبائی مساوات ابتدائی اندازوں کے برخم طویل میں اس امر کا اعتراف کیا گیا کہ "بین السوبائی مساوات ابتدائی اندازوں کے بلیے طویل ایک نہا ہو جائے دونوں صوبوں کے کیا حوال کی خرودت ہے دور پر کیا ہو دونوں صوبوں کے کیا میں بددلی اور اضطراب کی عرام میں بددلی اور اضطراب کی جرمیان عدم مساوات نے مشرتی پاکستان کے عوام میں بددلی اور اضطراب کی جرمیان عدم مساوات نے مشرتی پاکستان کے عوام میں بددلی اور اضطراب کی جرمیان عدم مساوات نے دوسرے درجے کے شہریوں کا ساوک کیا جا رہا ہے اور برباشور مشرتی پاکستان کو مغربی پاکستان کی ماتھ دوسرے درجے کے شہریوں کا ساوک کیا جا رہا ہے اور مشرتی پاکستان کو مغربی پاکستان کی نو آبادی میں تبدیل کر دیا کیا ساوک کیا جا رہا ہے اور مشرتی پاکستان کو مغربی پاکستان کی نو آبادی میں تبدیل کر دیا گیا ہے رہا ) ۔ "

اپنی تام حر مسامی کے باوجود الاب خال مشرقی پاکستانیوں کو مطمئن کرلے میں ناکام رہے ۔ مشرقی پاکستانیوں کو مطمئن کرتی میں ناکام رہے ۔ مشرقی پاکستان معاشی ترقی کی راہ پر محامزن ہو چکا تھا مگر حرقی کی رفتار وہاں کے عوام کے لیے اطمینان بخش نہیں تھی (۲۰) ۔ بعض انتہا پسند بکالیوں کا کہنا بھاکہ "مفرقی پاکستان انہیں صرف اس وقت تک اپنے ساتھ رکھے کا جب تک اس کے لیے مشرقی پاکستان میں معاشی استحصال یعنی معاشی فائدے کے امکانات باقی میں (۲۰)۔ "

معاشی بدطل کے بیٹیج میں بٹکالیوں میں بید: ہونے والے جذبات بالآخر دو اعیشتوں کے شفرے کی صورت میں ظاہر ہوئے ۔ پاکستان کی مخصوص صورت حال اور مختلف ادوار میں دونوں صوبوں کے درمیان بڑھتی ہوئی عدم مساوات کو اس شنا ہے جو جواز کے طور پر بیش کیا گیادہ،۔ کچھ عرصہ بعد مشرقی پاکستان کے شار ہے کے جواز کے طور پر بیش کیا گیادہ،۔ کچھ عرصہ بعد مشرقی پاکستان کے بیاست وان بھی اختصادی ماہرین کے ہمنوا ہو گئے مگر زیوب خان کی حکومت نے بیاست وان بھی اختصادی ماہرین کے ہمنوا ہو گئے مگر زیوب خان کی حکومت نے دان بھی اختصادی ماہرین کے ہمنوا ہو گئے مگر زیوب خان کی حکومت بے دان جو سے مسترد کر دیا ۔

ایں بربور صد نہیں لے کتے ۔

سیاسی علی میں پوری طرح شمولیت سے محووی کے بارے میں بٹکالیول کی مالیت میں خاصا و زن تھا اور انہیں اعداد و شارکی تاثید حاصل تھی ۔ ۱۹۵۷ء سے ۱۹۵۸ء تک ملک میں پارلیمانی طرز حکومت کے دوران میں وفاتی کابینہ میں مشرقی پالستان کو ۴۸ فیصد تاثیدگی ملی تھی کویا کابینہ میں مغربی پالستان کو ۴۸ فیصد تاثیدگی ملی تھی کویا کابینہ میں مغربی پالستان کا چا سے بازی کا بیادی رہا تھا ۔ کیونکہ مغربی پاکستان چاد صوبوں پر مشتمل تھا ۔ بروروی کے دور حکومت سے قطع شظر جبکہ کابینہ میں مشرقی پاکستان کا حقد ۵۸ ایسد تھا ، ۱۹۶۷ء تک مختلف وزر توں میں مشرقی پاکستان کا حقد کا ایسد تھا ، ۱۹۶۷ء سے ۱۹۶۱ء تک مختلف وزر توں میں مشرقی پاکستان کے صفح کی شرح کا فیصد سے ۲۵ فیصد سے ۲۵ فیصد تک رہی ۔ درج ذیل گوشوارسے میں مختلف فوروک کی فیصد کی تعداد اور فیصل کی خاصد کی کی تعداد اور

#### موشواره

وژراه وژراچلکت داهپ وژماه سلونی پاکستانیوس بگانیوس کی بالنایوس کی فاتندگی کی کل تنداد (ایک وقت میریا) کی تنداد تعداد بخافی صد سناسپ

لیافت علی خان کی کابینہ (۱۵ اگست ۱۹۲۷ء سے ۱۲ اکتوبر ۱۹۵۱) ۱۹ ۱۹ تیصد

(سین ڈیٹی منسٹر اور اسی کابینہ میں وزیر اور وزیر ملکت بن گئے ۔ کل تعداد این وزیرِ اعظم بھی شامل میں ۔ تفصیل کے لیے اس کتاب کا ضمیر ملاظد ا مائیے ۔ عاہم اس مظریے نے "مشرقی پاکستان میں طاقائی خود مختلی کے استہائی۔ ند علمبرداروں کے ہاتھ مضبوط کرنے میں اہم کرداد اداکیا اور ان کے مبہم سیاسی اور مظریاتی نعروں کو شخوس بنیادرس فراہم کیں اِس طرح وہ بنگال کے مختلف طبقوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہوگئے (۱۲) ۔"

ایوب خان کی حکمت علی کے نتیج میں بظاہر مشرتی پاکستان میں صفحتوں کو فروغ ملا مگر عام آدمی کی معاشی حالت در سنور سکی ۔ افلاس ، جہالت ، بے دوڑکاری اور دیگر معاشرتی مسائل کا کوئی پائے ار حل تلاش درکیا جا سکا ۔ آزاداته معیشت کی پالیسی نے مشرقی پاکستان میں صنعت کاروں کے لیک طبقے کو جنم دیا جو صوبے کی ہا، فیصد سے زائد دولت پر قابض تھا ۔ ایوب حکومت کی پالیسیال معاشی نام واردوں میں وسعت اور ارسخار زر کا باعث بنیں جس کے نتیج میں بشکالی معاشرے کے تام قابل ذکر سیاسی عناصر حکومت سے دور ہوتے چلے گئے (۴) ۔

بنیدی جمہور بتوں کے نظام کا مقصد دیری قیادت کو بنیاد بناکر ایک جعظیم کر تقوی اسمبنی کی تفکیل قراد دیا گیا تھا (۱۳) ، مگر یہ نظام سیاسی کا سہ لیسوں کے ایک کروہ کو چنم دینے کے سوا کچھ نہ کر سکا ۔ اس سیاسی نظام میں بنیادی جمہوریت کے ہاتھوں میں سیاسی اور مائی اختیادات مرتکز تھے ۔ اس بلت نے عوام کے احساس محرومی اور غیر صحت مندائہ طبقاتی شعور کو مہمیز دی ۔ بنیادی جمہوریتوں کا اصل مقصد دیری عوام کی صناحیتوں کو ترقیاتی مقاصد کے لیے بروئے کار لافا تھا مگر اس نظام پر لوکر شاہی کے غیر معمولی تسلط کی وجہ سے یہ مقصد کار لافا تھا مگر اس نظام پر لوکر شاہی کے غیر معمولی تسلط کی وجہ سے یہ مقصد حاصل کرنا مکن نہ ہو سکا ۔ مزید برآں عوام میں یہ احساس جز پکڑ گیا کہ حکومت وراصل بنیادی جمہوریتوں کے ذریعے اپنے اقتداد کی عمر دراذ کرنا چاہتی ہے ۔ وفتہ رفتہ بنیادی رفتہ بنیادی کو یقین ہوگیا کہ نیا نظام قوی امور میں انہیں مسلویاتہ اختیادات رفتہ بنیادی ولانے میں ناکام ہو چکا ہے ۔ اقربا پروری اور بدعنوائیوں کے اقدامات نے بنیادی جمہور تیوں کے دہے سبح وقاد کو بھی ختم کر دیا اور یوں یہ شظام قوی سکم بنیادی کوئی میں کوئی کردار ادا نہ کر سکا ۔

بنطلی جنہیں سیاسی طور پر سب سے زیادہ باشعور اور فعال سمجما جاتا تھا "برصغیر کا مایوس ترین طبقہ" قرار پائے (۴) - ان کی یہ سوچ بے بنیاد نہیں تھی کر اعلیٰ ملازمتوں اور وفاقی کاریند میں ناحدگی کی کمی کی بنیاد پر وہ قوی سیاسی زندگی

پارلیمانی مظام کے تحت کل ۱۲۸ وزران وزرائے ملکت اور ڈیٹی وزرامتعین لے کئے جن میں صرف ۸۵ بنگلی تھے ۔ ایوب خان کے دور میں وفاقی کابینہ میں الاالان كى خالندگى مزيد كم كروى كني \_ ايوب حكومت كى چار وزر تول ك ٥٨ و: وال میں بنگالی وزرائکی تعداد ۲۲ تھی ۔ یحیی کے دور حکومت میں صورت حال ٠٠ ي قابل ذكر سبديلي له آئي \_ يحيي خان كي كياره ركني كايينه مين صرف ياخي وزير ٩٠ في ياستان سے تھے ۔

٠ ١ ١٩٥٣ فيصد

بكاليون كے مطالبات كى بنياد ان كى عددى أكثريت تھى جبكه صورت صال كى مع في تفييم بعض جغرافياني اور سياسي عواسل كو پيش نظر ركھي بغير مكن نه تھي -الله إلى المستان چار صوبول بر مشتمل تھا ۔ جن كى مناسب تائدكى وفاقى كابيند ميں د وری تعی \_ اس کے برعکس مشرقی پاکستان کی حیثیت ایک صوبے کی تھی -ANA الدين مغربي بيكستان ميين آباد ڇونے والے متحدو مهاجر وزرادمثلًا لياقت على نان \_ وَأَكْثِرُ أَتَى اللَّهِ قُرِيشي اور وُأَكْثِر محمود حسين كو جوكه اپنا حلقة انتخاب مندوستان و ين وز أف تح عصرتى ياكستان سے غائدكى دى كئى \_ مكر بنكاليوں في ان

خواجد ناظم الدين كى كايينه (١٩ اكتوبر ١٩٥١ء سے ١٤ ايريل ١٩٥٣) ٣٠٠ فيصد محمد على يوكره كى كابيند (١٥ ليريل ١٩٥٢ء سے ٢٣ أكتوبر ١٩٥٢ء) ۲۵ قیصد دوباره تشكيل شده كايينه (٢٣ أكتوبر ١٩٥٧ء تا ١١ أكست ١٩٥٥ء) ۲۲ فیصد چوبدری محمد علی کی کلیشه (۱۱ آگست ۱۹۵۵ء تا ۱۲ ستمبر ۱۹۵۹ء) ١٥ ١٠ ١٥ ١٨ إم إلي الم سهروردی کی کاپینه(۱۲ ستمبر ۱۹۵۹ء تا ۱۸ اکتوبر ۱۹۵۷ء) ےہ فیصد آئی آئی چندریگر کی کابینه (۱۸ اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۱۹ دسمبر ۱۹۵۷ء) لون کی کابینہ (۱۶ دسمبر ۱۹۵۵ء تا ) اکتوبر ۱۹۵۸ء) -2ء ۲۲ قبصد

زعمی تحریک پاکستان میں غیرمعول ضدمات کے باوجود انہیں اپنا نافقدہ ماتے ہے۔ انکار کر دیا ۔

العب خان نے پاکستان کے مستقبل کے آئین کے ضروخال تیاد کرنے کے لیے جو کمیشن قائم کیا ، اس نے وفاقی پرائیمانی نظام کی سفارش کی تھی مگر الیوب خان نے صدارتی نظام کو ترجیح دی ۔ کمیشن کی طرف سے جاری کیے گئے ایک سوالنان کے ۵۹ فیصد جواب وہندگان نے ایک مضبوط وفاقی مرکز کی جایت کی مگر مشرقی پاکستان سے موصول ہونے والی آراء کی اکثریت کمرور مرکز کے حق میں مشرقی پاکستان سے موصول ہونے والی آراء کی اکثریت کمرور مرکز کے حق میں تھی ۔ کمیشن نے اپنے سوال نامے سکے رد عمل اور انٹر ویوز کے نتائج کے بیش نظر حکومت کو متنبہ کیا کہ ملک میں وحدانی طرز حکومت قائم کرنے سے کریز کیا جائے ۔ کمیشن نے کہا کہ ایسی صورت میں چم «مشرقی پاکستان کے عام مسلمانوں جائے ۔ کمیشن نے کہا کہ ایسی صورت می چم «مشرقی پاکستان کے عام مسلمانوں کو ان انتہا پسند اور ملک وشمن عناصر کی صفوں میں وحکیلنے کے مرتکب ہوں کے جو وہاں پہلے چی سرگرم علی بیس (۲۲) ۔ ایوب خان نے اس انتباہ کا کوئی نوٹس کے جو وہاں پہلے چی سرگرم علی بیس (۲۲) ۔ ایوب خان نے اس انتباہ کا کوئی نوٹس

العب خان اپنے خانہ ساز آئین کی بدولت آمرِ مطلق کی دیثیت افتیار کر چکے گئے ۔ قوم نے انہیں آئین بنانے کا کوئی افتیار نہ دیا تھا ۔ تیاری کے بعد بھی آئین کو ریفرنڈم کے لیے بیش نہ کیا گیا ۔ دوسرے لفظوں میں یہ آئین عوام پر مسلط کیا گیا تھا ۔ مشرقی پاکستانیوں کی خواہش تھی کہ ماضی کی نا انسافیوں کا ازالہ کرنے کے لیے صدر کے عہدے پر کسی بنگائی کو فائز کیا جائے مگر وہ جلد اس نتیجہ پر مہنچ کے کہ موجودہ آئین کے تحت یہ مکن نہیں ۔

ے آئین میں بنگالیوں کے موقف سے مکمل طور پر صرف نظر کیا گیا تھا ، چنانچہ مشرقی پاکستان میں اس کے خلاف استجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلباء نے تنقریباً ایک سال تک احتجاجی مظاہرے کیے ۔ ایوب خان کی پالیسیوں کے خلاف یہ بہتی منظم تحریک تھی ۔ سہروروی کو انہی مظاہروں کے دوران میں گرفتار کیا گیا ۔ حکومت نے بھارتی ایجنٹوں کو مظاہروں کا ومہ دار ٹھہرایا دوران میں گرفتار کیا گیا ۔ حکومت نے بھارتی کاروائیوں کے لئے بنیاد اور مرکز کو دور یہ ساتھمال کیا جا دیا ہے (ج) ۔ "

اس موقع پر العرب خان کی منطق خاصی دلچسپ تھی ۔ انہوں نے کہا "مشرقی ان کا یہ مطالبہ ہے کہ استا ہے ان کا یہ مطالبہ کا استا ہے ان کا یہ مطالبہ کا بل باکستان والوں کو یہ مطالبہ کا بل قبول نہ جو تو کیا آپ ملک کو وو حصوں من انتظام کرنا چاہتے ہیں (۵) ۔ "ان مظاہروں کا مقصد "ملک کے دونوں حصوں مناقشت کو جنم دیتا تھا (۱۰) ۔ "

۱۹۹۱۲ء میں آئین کے نفاذ اور سہروروی کی گرفتاری کے نتیجے میں حوام کی بنی انتہا کو بہنج گئی ۔ ملک میں مسلسل ہرتالوں نے نوسام جی طاقتوں کو اندرونی معاملت میں دخل اندازی کا موقع قراہم کر دیا ۔ امریکی اور و کی اندرونی معاملت میں دخل اندازی کا موقع قراہم کر دیا ۔ امریکی اور و کی اشتے جو پہلے ہی چین دوست پالیسی کی بنا پر ایوب خان سے ناراض تھا، ایم فال ہو گئے اور انہوں نے مشرقی پاکستان ، مغربی بنگال ، سکم ، بھوفان اور انہوں نے مشرقی پاکستان ، مغربی بنگال ، سکم ، بھوفان اور سور تو ایک نہایت سوچ سمجھے منصوب کے تحت پمفانوں اور کتابجوں کے اساب طلبا اور عوام میں پھیلایا گیا ۔ پاکستان کے سابق گورٹر جنرل اور وزیر اعظم ادب نظم الدین نے بھی بعد میں ایک اخباری بیان میں انکشاف کیاکہ امریکن سفیر اواب نائم الدین نے بھی بعد میں ایک اخباری بیان میں انکشاف کیاکہ امریکن سفیر ایا تھا (۴۰) ۔

۱۹۹۳ء کی اخباری اطلاعات کے مطابق ڈپاکہ بعض پیرونی طاقوں کی خدموم ۔ اور این کا مرکز بن چکا تھا ۔ غیر معمولی طور پر فعال بھارتی ایکنٹ کھلے بندوں اس وقب کار تھیں ۔ کلکت سے اس وقب کار تھیں ۔ کلکت سے ور ان کی پاکستان وشمن سرکرمیاں ڈوروں پر تھیں ۔ کلکت سے والی بازی برایے الریخ کر ترسیل جاری تھی ۔ جس میں لوگوں کو تخیب کاری اور بیواڑ پہ ابھارا جانا (۱۹) ۔ عام خیال یہ تھا کہ بجیب الرحمٰن ان سرگرمیوں میں کاری در شریک ہیں ۔ ناہم بجیب الرحمٰن کی حکمت علی اور پروگرام ۱۹۹۵ء میں لمل کر سامنے آئے۔ ڈوالفقار علی بھٹو کے مطابق ۱۹۹۵ء کی جنگ سے دوران میں میں کر سامنے آئے۔ ڈوالفقار علی بھٹو کے مطابق ۱۹۳۵ء کی جنگ سے دوران میں میں مین کی کورنر منعم خان نے صوب کے ساسی رہنماؤں کے تعاون کو اپنی مول کے لیے ملاقاتیں کیں ۔ جنگ کے بعد منعم خان نے ایوب خان کو اپنی مول کے لیے ملاقات کے دوران میں یار میں یہیش کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ مجیب الرحمٰن نے ایوب خان کو اپنی

میں ان سے کہا تھا کہ وہ آزاد بٹائل کی صدارت سنبھال لیں اور مغربی پاکستان سے علیدگی کا اعلان کر دیں (۵۰) ۔ دسمبر ۱۹۲۵ء میں ہوئے والے ایک اور واقعہ نے بحیب الرحمٰن کے حقیقی عزائم یو ی طرح واضح کر دیے۔

ایک عینی شاہد کے مطابق مجیب ارجمن نے لاب خان سے ایک ملاقات میں مشرقی پاکستان کے عوام کے لیے حق خود اختیادی کا مطالبہ کیا ۔ صدر الاب خال فے مطاب کی تو مجیب الرحمٰن نے کہا کہ قرار واد بابور (۱۹۲۰ء) کی بنیاد پر مکمل خود مختاری ۔ الاب خان کے اس استفسار پر کہ مشرقی پاکستان کی بنیاد پر مکمل خود مختاری ۔ الاب خان کے اس استفسار پر کہ مشرقی پاکستان پیرونی امداد کیسے حاصل کرے گا؟ مجیب الرحمٰن نے آسٹریلیا کے آئین کا حوالہ ویا جس کے مطابق وفاق کی کوئی بھی ریاست بیرونی امداد کے لیے آزادانہ مذاکرات کر سکتی ہے (۱۵) ۔ بعد میں پیش آنے والے واقعات نے بھی شاہت کر دیا کہ مجیب الرحمٰن صبحدگی پسندانہ عزائم کے حاصل تھے اور اس سلسلہ میں انہیں بعض بیرونی طاقتوں کی پشت پناہی حاصل تھی ۔

1970ء مشرقی پاکستان میں سیاسی قیادت کا فقدان شدت ہے محسوس کیا ۔ سہروروی اور نفس حق استان کر چکے تے ۔ خواجہ ناظم الدین کی شخصیت میں عوام کے لیے کوئی دکشی نہیں تھی ۔ بھاشانی 1970ء کے استخابات میں مشکوک دونے کی وجہ سے اپنی شہرت کو داغداد کر چکے تھے ۔ سیاسی خلا اور آمرانہ مکومت کے نتیجہ میں بودا ملک سیاسی انتشاد کا شکار تھا ۔ ان طالت میں حوام کو کسی ایسے رہنماکی مناش تھی جو ایوب ظائی اقتدار کوللکار سکے ۔

۱۹۶۵ء کی جنگ نے مشرقی پاکستان کی سوچ پر گہرے افرات مرعب کیے ۔ جنگ کے دوران میں مشرقی پاکستان کے عوام نے خود کو بے یارومدد کار اور غیر محفوظ محسوس کیا ۔ کیونکہ وہاں صرف ایک ڈویٹون فوج موجود تھی ۔ اس عرصے میں اہلِ مشرقی پاکستان مکمل طور پر بھارت کے رحم و کرم پر رہے (۱۰) ۔

اس صورت حال نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر جنگ "سترہ ماہ تک جادی رہتی " تو ان کا بجنا محال تھا (او) - " ادھر قوی اسمبلی میں وزیرِ خادجہ مسٹر بھتو نے بیان دے دیا کہ مشرقی پاکستان کو چین کے بچلیا ہے ۔ مسٹر بھتو

کے اس بیان نے مشرقی پاکستان میں عدم تحفظ کے احساس کو وو چند کر ویا ۔
اس موقع پر بٹکالی روعل کچھ اس طرح تھا کہ مجاگر جنگ کے دوران میں مشرقی
پاکستان کی حفاظت کا سہرا پاکستانی فوج کی بجائے (جس پر مغربی پاکستان کو جیشہ ناز
رہا ہے) چین کی بھادت سے اتفاقیہ دشمنی کے سر ہے تو جمیں پاکستان کی ضرورت
بی کیا ہے (مه) ۔ چنانچہ ایک مغربی صحافی نے لکھا" یہ بھارت کے ظاف گذشتہ ستمبر کی جنگ کے نتیج میں پاکستان دو حصول میں تنقسیم ہونے کے خطرے سے دوچاہ ہے (ده) ۔"

جگ ستمبر کے ووران میں مشرقی پاکستان کے وفاع سے متعلق ابحر نے والے سوالات نے خود مختلی کی تحریب کو مزید تنقویت بخشی اس طرح عوای لیگ کو یہ موقف اختیار کرنے کا سنبری موقع مل گیا کہ "مشرقی پاکستان اس وقت تک پیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے معاملات میں خود مختار اور اپنے وسائل کا خود مالک نہیں بن جانا (۱۹۵ می "نیو یارک ٹائمز نے مقالی کا تجزیہ کرتے ہوے لکھا "اس سال (۱۹۵۵ء) کے آغاز سے صوبائی خود مختاری کا مطالبہ غیر معمولی طور پر زور پکڑ چکا ہے ۔ اس کی وجہ مغربی پاکستان سے مکمل طور پر کث جانا اور اس پر پورا انحصار ہی وہ احساس سے جس نے مشرقی پاکستان کو خود ران میں اپنی گرفت میں لیے رکھا (۱۵) ۔ "

بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کے بصر معاہدہ تاشقند سے مغربی پاکستان میں احتجاج کی ایک ہم دوڑ گئی اور یہاں مظاہروں ، بلووں ، پولیس فائرنگ اور کر قتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا (۵۸) ۔ مشرقی پاکستان میں معاہدہ تاشقند پر کوئی رڈ عل ظاہر نہ کیا گیا ۔ شیخ بجیب الرحمن نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا چھ تکاتی فارمولا پیش کر دیا جو ایک دھاکہ خیز پروگرام پر مبنی تھا ۔ عام حالات میں اس طرح کی خبر عالمی پریس میں شاید ہی جگہ پا سکتی مگر بجیب کے چھ تکات میں اس طرح کی خبر عالمی پریس میں شاید ہی جگہ پا سکتی مگر بجیب کے چھ تکات کی غیر معمولی تشہیر کی گئی ۔ لندن ٹائر نے اسے مشرقی پاکستان میں کسی طوفان کی غیر معمولی تشہیر کی گئی ۔ لندن ٹائر نے اسے مشرقی پاکستان میں کسی طوفان کا پیش خیمہ قراد دیا ۔ اواد شاہدیں کے جم اور پر پیش کیا (۱۵) ۔

1979ء میں اپنے دورہ مشرقی پاکستان کے دوران میں صدر الاب خان۔ نے چر نکات کی بذمت کی اور اے "خود مختاری کی آڑ میں علیحدگی کا پروگرام قرا،

دیا" ۔ انہوں نے پاکستان کے حالات کا آیک صدی منتشتر امریکہ کی صورت حال سے موازند کرتے ہوئے کہا کہ اگر "حالات نے مجبور کر دیا تو پاکستان کو بھی اپنی وصدت برقرار رکھنے کے لیے خاند جنگی کا سامنا کرنا پڑے گا (۱۰) گ

ہمارتی حکومت مکمل توجہ سے صورت حال کا جائزہ لے رہی تھی اور اس نے علیہ کی تحریک کے قرحاکہ سے محکم کھلا تعاون کیا ۔ اس تام عرصے میں مجیب نے ڈھاکہ میں بھارتی ڈپٹی بائی کمشنر سے رابطہ رکھ اور اس سے متعدد ملاقاتیں کیں ۔ شیخ بجیب الرحمٰن ، شاستری کی وفات پر اظہار افسوس کرنے کے لیے خاص طور پر بھارتی ڈپٹی کمشنر کے وفتر گئے ۔ آل انڈیا ریڈیو سے مجیب الرحمٰن کی سرگرمیوں اور چھ ٹکات کی تشہیر کے لیے ایک خصوصی پروگرام شروع کیا گیا ۔ اس پروگرام کا مقصد عام بنگالیوں میں مغربی پاکستان کے خلاف نمفرت پھیلا کر انہیں صلیحدگی کا مقصد عام بنگالیوں میں مغربی پاکستان کے خلاف نمفرت پھیلا کر انہیں صلیحدگی پسندوں کے ساتھ شامس ہوئے پر اکستان تھا (۱۱) ۔ ورین اطاق مشرقی پاکستان کی آزادی کے بارے میں بھارت میں چھپا ہوا لٹریچر پاکستان میں کھلے بندوں تقسیم کیا جا رہا تھا(۱۲) ۔ بھارت کے اخبارات نے مجیب الرحمٰن کی بڑی بڑی تصویر یس شرقع کیں اور بھارتی حکومت نے اپنے سفارت کاروں کو پدایت کی کہ وہ عالمی سطح پر مجیب الرحمٰن کا تشخص ابھارتے کے لیے کام کریں (۱۲) ۔

بجیب الرحمان کے چھ تکاتی فارموزے غوامی لیگ کو وہ حقوں میں تنقسیم کر دیاکیونک ان کے مغزلی پاکستانی ساتھیوں نے ، جن میں توابزادہ نصر اللہ خال بھی شامل تھے ، چھ شکات تسلیم کرنے سے اتکار کر دیا ۔ ٹوابزادہ نصر اللہ خال نے بحیب الرحمن سے عدید کی افتیاد کر کے ایک علیحدہ عوامی لیگ فائم کر لی ۔ چنانچہ بحیب الرحمن کی عوامی لیگ مغزلی پاکستان میں اپنا وجود کھو میشمی اور یوں دونوں محیب الرحمن کی عوامی لیگ مغزلی پاکستان میں اپنا وجود کھو میشمی اور یوں دونوں صوبول کے درمیان سیاسی روابط اور کرور جو گئے ، اس طرح قومی سیجمتی کو مزید شقصان پہنیما ۔

مشرقی پاکستان کی جام سیاسی جاعتوں نے چھ محاتی فارمولے کو مسترد کر دیا۔
کو نس مسلم لیک ، پاکستان جمہوری پارٹی اور نظام اسلام پارٹی نے اپنے خدشات
کا اظہار کرتے ہوئے کہ کہ یہ فدمولا ملکی سالمیت کے لیے تباہی کا موجب ہو گا
(۱۲) مشرقی پاکستان کے تنقریا تمام ممتاز رہنماؤں نے چھ محاتی فارمولے کی کھیے

لفظوں میں شقت کی مگر ایوب خان نے ان رہنماؤں کا تعاون حاصل کرنے کی کوئی کوسشش نہ کی ۔ صوبائی خود مختاری کے ان اعتدال پسند علمبرداروں کی طرف دست تعاون دراز کرنے کی بجائے ایوب خان نے ان کے مطالبات کو کلیتا مسترد کر دیا اور یوں انہیں خود مختاری کے مسئلہ پر ائتہا پسندالہ موقف اختیار کرنے پر مجبود کر دیا (۱۵) ۔

الیوب خال آنے والے واقعات کا اندازہ نہ کر سکے ۔ ان کا خیال تھا کہ چھ شکاتی پروگرام آخر کار بجیب الرحمٰن اور اس کے ساتھیوں کے بینے مقصان وہ ثابت ہو گا ۔ علاوہ اندیں انہیں معلوم تھا کہ مخالف جاعتیں چھ شکات کی حمایت نہیں کہ لہذا انہوں نے چھ شکات کو زیادہ سے زیادہ جوا وے کر حزب اختلاف میں انتشار پیدا کرنے کا منصوبہ تیاد کیا (۱۱) ۔ چنانچہ فرسٹ کے اخبارات نے چھ شکات کی بحربور تشہیر کی اور اپنا سارا زور قلم جیب الرحمن کو علیمدگی پسند اور بھارتی لیکنٹ طابت کرنے پر صرف کر دیا ۔ مگر سیاسی فراست سے عادی یہ طرز عل ایکنٹ طاب الداز میں جیب الرحمٰن کی ہر دل عزیزی میں اضافے کا موجب بنا ۔

جنگ ستمبر کے بعد الدب خان کی حکومت کے استخام کا طلسم زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا ۔ ایرسیل ۱۹۹۱ء تک حکومت کی بنیادس بل چک تھی ۔ مشرتی پاکستان میں عوام مشم خان کی غیر جمہوری پالیسیوں کی بن پر پہلے ہی حکومت کے خانف شعے ۔ جیب الرحمٰن کے غرورت حال سے فائدہ اٹھاتے ہوے حکومت کے خانف مفرت کی مہم کا آغاز کر دیا ۔ مجیب الرحمٰن کی تحریک زوروں پر تھی کہ ایرسل مفرت کی مہم کا آغاز کر دیا ۔ مجیب الرحمٰن کی تحریک زوروں پر تھی کہ ایرسل کے بعد مجیب الرحمٰن کی تحریک زوروں پر تھی کہ ایرسل کے بعد مجیب الرحمٰن کے پورے صوبے کا دورہ کیا ہس کے دوران میں انہوں کے بعد مجیب الرحمٰن کو پیننج کیا ۔ اس وقت تک مجیب الرحمٰن کا بنگالی سے کھومت کو چیننج کیا ۔ اس وقت تک مجیب الرحمٰن کا بنگالی تو تھا ۔ صوبے میں متعدہ مقامات پر فسادات ہوئے جن میں غیر بنگالیوں کو تھا تو تھا ۔ صوبے میں متعدہ مقامات پر فسادات ہوئے جن میں غیر بنگالیوں کو تھا تو کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی حذایل کی گئی ۔ ان ونوں مجیب الرحمٰن کے حدوروں کا اندازہ ایک غیر ملکی نامہ گار کو دیے گئے ان کے انٹرویو سے کیا جا ساتنا ہے ۔ بنگالی تو دیے گئے ان کے انٹرویو سے کیا جا ساتنا ہے ۔ بنگالی قومیت کے جذبے سے مشرشا حیرت انگیز جرآت "کے ساتھ گھٹکو کرتے ہوئے تو دیے گئے ان کے ساتھ گھٹکو کرتے ہوئے تو دیے گئے ان کے ساتھ گھٹکو کرتے ہوئے تو دیے گئے ان کے ساتھ گھٹکو کرتے ہوئے تو دیے گئے ان کے ساتھ گھٹکو کرتے ہوئے تو دیے گومیت کے جذبے سے مشرشا حیرت انگیز جرآت "کے ساتھ گھٹکو کرتے ہوئے تو دیے گھریا

مجیب الرحمٰن نے اعلان کیا گھ میں کسی کی نو آبادی کے طور پر مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا ۔ ہماری حکومت باشمیر میں ریفرنڈم کے لیے برسر پیکار ہے ۔ اسے چاہیے کہ وہ مشرقی پاکستان میں چھ ٹکات پر ریفرنڈم کرائے ۔ دنیا دیکھے کی کہ ۸۵ فیصد عوام میرے ساتھ بیں (۱۲) گ

مئی 1979ء میں مجیب الرحمن کو دوبارہ کرفتاد کر لیا گیا جس کے بعد موامی لبگ کے کارکنوں نے اس کی تحریک کو جاری رکھ اور اینے لیڈر کی رہائی کے لیے ، جون ١٩٦٦ء كو عام برتال كي جو عواى ليك ك اين اندازے سے بھى زياده كاساب دوئى جس كا سبب صوبائي استظاميه كي ناايلي تهي \_ برتاليون في سركاري دفاتر پر مجلے کیے ۔ بٹکالی کے سوا ووسری زبانوں کے سائن بورڈ والی دکانوں اور کاروں کو نذر آتش کر دیا گیا اور روانی سے بنگال میں کفتگو نہ کر سکنے والے تام افراد کی جزایس کی گئی ۔ پریس لے عوامی لیگ کی بھرپور حایت کی ، امن عام کی صورت حال جیاہ ہو کر رہ گئی ۔ سرحد بار ہندووں کی ایک بڑی تعداد عوامی کیکی کارکنوں کی مدو کے لیے مشرقی پاکستان میں در آئی ۔ برتال کے دوران میں ان ہندووں نے نهایت فعال کروار ادا کیا اور باغیانه نعره بازی کی ۔ سرحدی علاقوں میں عدم تحفظ کے احساس اور بے بیٹنی کو فردغ دینے کے لیے ان بندووں نے وسیع بیمانے پر جرائم کا ارسیاب کیا ۔ واردات کے بعد یہ تخریب کار فرار ہو کر کلکتہ ہے جتے ۔ عوامی لیگ کے کادکنوں نے بعض مقامات پر لوگوں کو مرکز یا "مغربی پاکستان" کے ظاف کھلی بغاوت پر اکسایہ ان میں سے بعض نے بعد میں انکشاف کیا کہ مجیب الرحمٰن لے انہیں یقین دالیا تھاکہ بٹکالیوں کو مغربی یاکستان سے آزاد كرية ك لي امريك افي جمات بردار اتادب كا اور جون ميں چمشا امريكى ييرا ظليج بنكال ميں واخل ہو جائے كا (١٦٨) -

جنوری ۱۹۹۸ء میں اگر تل سازش کیس سرکادی طور پر منظر عام پر آیا اور اس کی ساعت کے لیے جسٹس ایس اے رحمٰن کی سربراہی میں ایک فریدونل قائم کیا گیا ۔ سازش کیس میں ملوث ۳۵ ملزموں میں بحریہ کے اداکین ، سی ایس پی افسر اور عوای بیک کارکن شامل تھے ۔ مشرقی پاکستان کے اخبارات نے بیک آواز سازشیوں کی ذمت کی اور انہیں مثانی سزا دینے کا مظالبہ کیا ۔ مگر سازش میں

مجیب الرحمٰن کے ملوف ہونے کے اعلان نے حالات کو ایک نیا رخ دیا۔ مجیب الرحمٰن کو ساڈش کے ملوف ہونے کے پندرہ روز بعد ساڈشیوں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ حلاوہ اندیں اس وقت مجیب الرحمٰن جیل میں تھے اور بظاہر ان کے لیے کسی ساڈش میں شریک ہون مکن نہ تھا۔ ان شکوک کو رفع کرنے کے لیے سرکاری طور پر کوئی ٹھوس دلیل میش نہ کی گئی۔

مشرقی پاکستان کے اخبادات نے مطالبہ کیا کہ مقدمے کی سماعت کھلی عدانت میں کی جائے عوامی لیک نے پر میں کی جائے عوامی لیک نے پر طلبا کو مشتعل کرنا چاہا مگر اس مقصد کے لیے ترتیب دینے کئے مظاہرے میں اماء کا نہ طلبا شریک نہ ہوئے ۔ مبصرین کے مطابق اس موقع پر عوامی ردّ عمل توقع سے کہیں کم تھا۔

ایوب خان کے لیے علیحدگی پسندوں سے تنفے کا یہ زریں موقع تھا مگر وہ دوبارہ صدارتی انتخاب لڑنے کے خواباں تھے ۔ چنانچہ انہوں نے سختی کو قرین مصلحت نہ سمجھا اور یہ موقع کھو دبا ۔ منصوبہ بندی کے نقدان اور غیر دانشمندانہ طرر عل لتیجہ میں اگر تلد کیس آخر کار ایوب خان کے لیے تنقصان دہ فابت ہو ۔

مجیب الرحمٰن کو سازش کیس میں ملوث کرنے پر مشرقی پاکستان کا رفی ملن اس امر کا مظہر تھا کہ انہیں پہلے والی مقبولیت عاصل نہیں رہی لیکن کر علد سازمش کیس کو جس غیر وانشمندانہ انداز میں چایا گیا ، وہ معزموں کے لیے ہدردیاں حاصل کرنے کا باعث بنا ۔ مقدمے کی غیر ضروری تظہیر نے ملزموں کو قوی ہیرہ بنا دیا (۱۹) ۔ پولیس تشدہ کی مبالغہ آمیز واستانوں نے ملزموں کو مقلوم بنا کر پیش کیا ۔ سیاستدانوں نے اپنے بیانوں کے ذریعے ایسا تاثر ویا جیے مقدمے کی حیثیت سیاسی استقام سے زیاوہ نہ ہو (۱۰) ۔ عام خیال یہ تھا کہ منعم خان نے والی وشمنی کی سیاسی استقام سے زیاوہ نہ ہو (۱۰) ۔ عام خیال یہ تھا کہ منعم خان نے والی وشمنی کی عارف غیر میں بہوار اور خود مختاری کا پرچر کریں ۔ بکر تلد مائے عامد کوملزموں کے حق میں ہموار اور خود مختاری کا پرچر کریں ۔ بکر تلد کیس کا ایک ایم نتیجہ یہ شکا کہ "عدیدی پر تھم کھل بحث امر ممنوع نہ دری" (۱۰) ۔ مقدم کیل بحث امر ممنوع نہ دری" (۱۰) ۔ کیس کا ایک ایم نتیجہ یہ شکل کر سے مشرقی پاکستان میں ایک گڑے ستیان سے کم اگر علد کیس ایوب حکومت کے ملے مشرقی پاکستان میں ایک گڑے ستیان سے کم اگر علد کیس ایوب حکومت کے ملے مشرقی پاکستان میں ایک گڑے ستیان سے کم اگر علد کیس ایوب حکومت کے ملے مشرقی پاکستان میں ایک گڑے ستیان سے کم

نہ تھا۔ اگر یہ گیس ثابت ہو جاتا تو مجیب الرحمٰن کے لیے سیاسی طور پر زورہ رہنا مکن نہ رہتا۔ مگر اس کیس نے انہیں ہیرو بنا دیا اور ان کی طاقت اور وقار وو چند ہو گئے (۱۰)۔ مجیب الرحمٰن "بطل حربت" کے طور پر ابھرے اور ان کے چھ تکات بشائی عوام کا متفقہ لائحہ عمل قرار پائے ۔ مشرقی پاکستانی عوام نے مقدے کو مشرقی پاکستان پر مغربی پاکستان کے فلے کو طول دینے کے لیے ایک اور حربہ قرار دیا ۔ آخر کار مقدمہ واپس لینا پڑا ۔ یہ جزیمت آمیز اقدام لاہوب خان کے لیے مہلک ثابت ہوا اور اس طرح ملکی یک جہتی کو شدید نقصان پہنچا۔ دوسری طرف مشرقی پاکستانیوں کے جذبات میں مزید تعفی پیدا ہوئی اور علیحدگی کی تحریک حیز تر مشرقی پاکستانیوں کے جذبات میں مزید تعفی پیدا ہوئی اور علیحدگی کی تحریک حیز تر مشرقی پاکستانیوں کے جذبات میں مزید تعفی پیدا ہوئی اور علیحدگی کی تحریک حیز تر

ایوب حکومت کی ناکای کی ایک بڑی وجدیہ تھی کہ انہوں نے یک جبتی کے ليے سياسي عل كي ضرورت كو مناسب البميت نه دى ۔ سياسي جاعتوں پر ايك طويل عرصے تک پاشدی ماند رہی ۔ یہ پابندی اتھنے کے بعد بھی ملک میں وہ ماحول بیدا تر ہونے دیا گیا جس میں قومی احساست کے فروغ کا باعث بننے والی سیاسی جاعتیں تشکیل یا سکتیں ۔ سیاسی گروہ بندی اور ایوب خان کی آمرانہ پاکیسیوں کی وجہ ہے ملک میں توی جاعتوں کی داغ میں در رکھی جاسکی ۔ ۱۹۶۸ء کے افتتام عک عوام ایوب خان کے خلاف اٹر کھڑے ہوئے ۔ وہ ان کے آمراند دور حکومت کو وس سال تک برواشت کر کیلے تھے ۔ طویل پیماری کی بناء پر انتظامیہ اور فوج پر ایوب فان کی کرفت کرور پڑ چکی تھی ۔ صدارتی نظام اور اس کا مضبوط مرکز ، بنیادی جمهوريتين ، نوكر شايي كا رويه اور دولت كا بائيس خاندانون مين ارسكاز ، ١٩٦٥ع كى جنگ اورمعاہدہ تاشقند ، الوب خال کے اہل خاندان پر ناجائز فرائع سے دولت التمی کرنے کے الزنمات ، عشرہ ترقی کی تقریبات اور سیاسی پابندیاں - - - یہ تنے وہ عوامل جو ایوب کے خلاف لوگوں میں شفرت کے فروغ کا سبب بنے ۔ سیاسی جاعتوں نے ایک متحدہ محاذ قائم کر کے حکومت کے خلاف اپنی مہم کا آغاز كر ديا \_ حزب اختلاف كے مطالبات ميں پارليمانی نظام حكومت ، بالغ حق رائے ری کی بنیاد پر عام انتخابات ، منکای حالت کا خاتمہ ، سیاسی قید یول کی ربائی اور اظہار رائے کی آزادی شامل تھی ۔

و دان بھاشائی نے فعائد میں تقریر کرتے ہے واضح الفاظ میں تشدد کا پرچاد کی اور کھیراڈ اور جلاڈ کی تحریک چلانے کا اعلان کیا ۔ انہوں نے آزادی کا نعرہ بھی بلند کیا ۔ وسمبر ۱۹۲۸ء اور جنوری ۱۹۲۹ء کے دوران مشرقی پاکستان ٹپرتالوں ، کو فتاسانوں اور بلووں کی آما جگاہ بنا رہا ، پویس اور طلبہ کے درمیان کئی خونیں تصادم ہوئے ہن میں متعدد انسانی جانین تنف ہوئیں امن عمد کی صورت حال مکمل طور پر تبلہ ہو کر رہ گئی ، سرکاری املاک کو ندر آتش کیا گیا ۔ بنیاوی جمہورہ وس کے ادائین ، وزراء اور کنوشن لیک کے قوی اور صوبائی اسمبلیوں کے جمہورہ وس کے ادائین ، وزراء اور کنوشن لیک کے قوی اور صوبائی اسمبلیوں کے ادائین پر سے کئے اور اور آمریت کی ہر علامت کے خلاف اظہار شفرت کیا گیا ۔ متعدد مقامات پر کرفیو کی خلاف ورزی کی گئی اور فوج الش فشاں خلاف اظہار شفرت کیا گیا ۔ متعدد مقامات پر کرفیو کی خلاف ورزی کی گئی اور فوج اور موائی پاکستان کے خلاف فرری کیا تھا ، آخر کار اپنی حشر سمانیوں سمیت پھٹ اور موائی مشینری صورت حال ایک مدت سے اندر ہی اندر پک رہا اور اس نے ملک کی بنیادیں ہا کر رکھ دیں (د،) ۔ استظامی مشینری صورت حال کو سنجمالتے میں بری طرح ناکام ہو گئی ۔ حالات کی رفتار سے صاف ظاہر تھا کہ کو سنجمالتے میں بری طرح ناکام ہو گئی ۔ حالات کی رفتار سے صاف ظاہر تھا کہ کیا تائم و و جسوں میں شفسیم ہو جائے کا (د)

۱۹۲۸-۱۹۹۹ء کے بنگاموں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارتی تخریب کاروں کی ایک بڑی تعداد مشرقی پاکستان میں داخل ہو چکی تھی ۔ حکومت ہند کے بھیجے ہوئے ان تخریب کاروں میں بھر پور ان تخریب کاروں میں بھر پور مصد لیا اور باغیاد تعرب بازی کی ان عناصر نے ڈھاکہ شہر تک میں بھی "بندے مائرم" سے ہند" اور شاکھنڈ بھارت" کے نوے بائد کیے (د) ۔

فروری ۱۹۹۹ء تک علیحدگی پسندی کے رجمانات عام ہو چکے تھے ۔ یہاں تک کہ توی اسمبلی کے ایک مسلم لیگی دکن نے ایوب خان سے اپنے اس نقطہ نظر کے عام اظہار کی اجازت چاہی کہ مشرقی اور مغربی پاکستان دو الگ الگ ریاستیں ہوئی چاہیں (۱۵) ۔ جب اس رکن اسمبلی ہے اس کی درخواست کا جواز پیش کرنے کے لیے اہنہا کے لیے کہا گیا تو اس نے بتایا کہ اپنی ذات اور املاک کو بچانے کے لیے اہنہا پسندائہ بیان بازی ناکشر ہے (۱۵) ۔ مشرقی پاکستان میں جوا کے دخ کا اندازہ الکانے کے لیے یہ ایک مثال کافی ہے ۔

صورت حال روز بروز ید سے بدتر ہوتی چلی گئی ۔ افبادات مین صوبے کے بعض صوں میں لوگوں کو ہلاک کرنے اور زندہ بھونے کی بطلاعات شائع ہوئیں (۱۰۰) پورا ملک خوف، تشدّد اور غندہ گردی کی زد میں تھا ۔ ابوب خان نے مارشل کے ذریعے حالات پر قابو پان چاہا ۔ مگر ان پر جلد ہی یہ حقیقت واضح ہوگئی کہ وہ اپنے الخندار کو طول دینے کے لیے زیادہ عرصہ تک فوج پر بحروسہ نہیں کر سکتے (۱۱)۔ چنانچہ انہیں بے پناہ سیاسی دباؤ کے زیر اثر بجیب الرحمٰن اور دیگر سیاسی قیدیوں کو دہاکرنا پڑا ۔ دہائی کے بعد مجیب الرحمٰن نے چہ تھات کی بنیاد پر اپنی قیدیوں کو دہاکرنا پڑا ۔ دہائی کے بعد مجیب الرحمٰن نے چہ تھات کی بنیاد پر اپنی احتجاجی سیا ست کا ازسر نو آغاز کر دیا ۔ حالات و واقعات نے ان کی ہر دلوزیزی میں بجیب میں گئی گنا اضافہ کر دیا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب مشرقی پاکستان میں بجیب میں گئی گنا اضافہ کر دیا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب مشرقی پاکستان میں بجیب میں گئی گنا اضافہ کر دیا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب مشرقی پاکستان میں بجیب

الدب طان نے ۲۶ فروری اور ۱۰ مارچ ۱۹۹۹ء کو سیاسی رہنماوں کے ساتھ مول میر کانفرنس کی حزب اِنتلاف کے رہنماؤں نے ہر مکن کوسشش کی کہ مجیب الرحمن جد نكات پر اينا رويه نرم كريس مكر وه اينے موقف پر مصر رہے - اياب خان نے چف شکات کو تسلیم کرنے سے صاف اٹکار کر دیا کیونک ان کے تزدیک ان تکات کا مقصد فیڈریشن نہیں بلکہ کنفیڈریشن کا قیام تھا۔ (۹۰) اور یا کہ ان کے عتیجہ میں پاکستان بآلافر وو ریاستوں میں مقسیم ہوجائے گا (۸۳) ۔ ایوب خان نے الكشاف كياك صوب ميں قمط كے حالات بيداكرنے كے ليے شہروں ميں ايست بنكال رائفلزكي تعيناتي كے بعد سے كندم كى ايك ببت برى مقدار بعارت كو سمكل کر دی گئی ہے ۔ رپوب خان نے یہ بھی بتایا کہ تنظریباً ۳۰ ہزار مسلح بھارتی تخریب كارِ مشرقی باکستان میں گھس كر لوث مار اور تعنل و غارت ميں مصروف ييں (٩٠)-لجید روز بعد ان تخریب کاروں غارت کری کی تفصیلت اخبارات میں شائع کی کتیں مگر بھارتی حکومت کی طرف سے ان کی کوئی تردید ند کی گئی ۔ دریس اثنا یحییٰ خان ، اربوب خان کے مرد سازشوں کا جال بن چکے تھے اور انہوں نے علی طور پر ان کا رابط العان صدارت سے باہر کی دنیا سے منقطع کر رکھا تھا (مه) ۔ یحییٰ خان فے ایوب خان کو صدارت سے ہٹائے کے لیے مجیب الرحمٰن اور ذوالفقار علی بھٹو کو جو کہ سیلے ہی العب خان کے دشمن تھے ، اپنا آلہ کار بنایا ۔ یحیٰی خان اس سلسلہ میں بھاشانی کا تعاون حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے ۔ بھاشانی نے بھٹو

کے ساتھ مل کر ایسے حالت پیدا کیے جو پرامن استقال انتداد کو نامکن بنائے کا باعث بنے است بنائے کا باعث بنے اس امر کے واقع شواہد موجود ہیں کہ یجیئی خان نے گول میز فان فرنس کے دوران مجیب الرحمٰن سے خفیہ ملاقاتیں کی تھیں اور انہیں یقین دلایا تعاکد ملک میں مارشل لاء نافذ نہیں کیا جسٹے کا ۔ مجیب الرحمٰن یحیٰ خان کے بھائے ہوئے اس دام ہم رنگ جیسے نے نہیں کیا جسٹے اور جب ایوب خان استعفی کے بعد ملک میں مادشل لاء کا اطلان کیا گیا تو وہ گول میز کانفرنس کی ناکای میں حصہ وہ ہوئے پر سخت متاسف تھے (عم) ۔

یہ بات زبان زومام تمی کہ یمینی خان نے مظاہرین اور ایوب خان کے خاف مناصر کو یقین دہائی کرائی ہے کہ وہ جس طرح کھیل کھیلیں فوج مداخلت نہیں کرے کی ۔ چنانچہ جب تک اکتداد یمین خان کے حوالے نہ کر دیا گیا فوج خاموش تاشائی کی طرح ملکی سالمیت کو داؤ پر لکتا و کیمتی رہی ۔

حرب افتناف کے دہشماؤں کے اندرونی افتنافات ، مجیب الرحمن کے جے محلت پر اصرار اور بھاشائی اور بھٹو کے عدم تعاون کے روئے کے نتیج میں گول میر کانٹ پر اصرار اور بھاشائی اور بھٹو کے عدم تعاون کے ساتھ پر امن استقالِ اقتداد کی آخری کومشش بھی وم تو ژگئی ۔ گول میز کانفرنس کی ناکامی قمبیر سیاسی مالات کا پیش نیمہ فابت ہوئی اور اس نے پاکستان کی تاریخ کا معارا بدل کر رکھ دیا ۔ اگر سیاستدان پر امن استقالِ افتداد کی داہ میں حائل نہ ہوئے اور الدب خان کے پارلیمائی شظام اور براہ راست استخابات کے مطاب کو تسلیم کرتے ، آئندہ استخابات میں امیدواد یہ بننے کی پیش کش قبول کر لیتے تو شائد ہمیں ۱۹۸۱ء کے المیہ کا سامنا نہ کرنا ۔

آئین کے مطابق اس صورت حال میں نالب خال کوا تنداد سپیکر توی اسمبلی کے مطابق اس صورت حال میں نالب خال کواتنداد سپیکر توی اسمبلی کے سپرد کر دینا چاہیے تھا تاکہ وہ مقردہ و تت میں انتخابات کرواتے ، لیکن ۲۵ مارچ ۱۹۳۹ء کو الاب خان نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ، آئین منسوخ قرار پایا اور اکتداد یجنی خان کے حوالے کر دیا ۔ اپنے الوداعی خطاب میں لاب خان نے کہ ملک کو دو صول میں تقسیم کر دیا جائے ، مرکز کو کمزود اور یہ یادو مدکا، بنا دیا جائے ، افواج پاکستان کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا جائے ، افواج پاکستان کو مکمل طور پر مفلوج کر دیا جائے ،

وزير اطلامات خواجه شهاب الدين كي قوى اسمبلي مين تتقرير The Dawn

یادلیمانی سیکرشری دفاع کا بهان ۲۵ The Dawn جون ۱۹۲۸ء

وترير دفاع کا توي اسمبني ميں بدان ۲۵ The Dawn بون ۱۹۹۸ م :TT

بارليماني سيكرشري وفاع كا توي التميني مين بهان The Dawn جون ١٩٩٤ء :17

#1907 JUST The Dawn

25 Hassan Askari Rizvi, The Military and Politics in Pakistan, pp. 179 - 80

26 Pakistan Year Book, 1971, pp.140-41

بحواله ايم اے منان ص ٢١٩

28. Lawrence Ziring, The Ayub Khan's Era, p-40.

يحواله ايم اي منان وص ٢١٩

بحوالہ ایم اسے مثان ، ص ۲۱۹

۲۱ جون ۱۹۹۸ء کو قوی اسمیلی میں علاقائی اور بین العلاقائی امتیازات کے بارے معیں ہندش کی گئی . The Pakistan Observer جوان ۱۹۹۸ء

أيضاً 10 تومبر 1979ء

33 Azizur Rehman Khan, 'A New look at Disparity', Forum (Dacca), 3 January 1970

34 Pakistan Planning Commission The Mid-Plan Review of the Third Five - Year Plan, 1965 - 1970, p. 43

بحواله سفاد است اكثرا

36 Herbert Feldman, From Crisis to Crisis p-167

بحوالہ رولتی جمان ، ص ۔ ١٥

بحوالہ رونق جمال س ۔ ۹۹

بحماله رولق جمال ، ص مد عد

بحواله روثق جمال ، ص .. ١٩ :04

بحواله زيوب خان ۽ ص ١٣٠٠

۱۹۶۹ مئی ۲۹ The Economist,

43 Pakistan, Report of the Constitution Commission, p. 37

#1977 Zot 74 The Pakistan Times. 20 اور مغربی پاکستان اینی سیاسی پوزیشن سے وستبردار ہو جائے ۔ میں بحیثیت صدر اینے ملک کی مبہی میں فریق نہیں بن سکتاہ،

حواشي

1. Jamana Das Akhtar, The Saga of Bangladesh, p-120.

بحواله رونق جبال ، ص - ۵۲

بحواله اليوب خاك ، حريا ٥ - ٢٠١٢

4. Herbert Feldman, Revolution in Pakistan, p=15/.

ه: آرثيكل ١٣٥ (٣)

11 - الروى 1471 م المام 1471 م المام 1471 م

الماد الموالد ، بريرث فيلا مين -

9 M.A. Mannan, Economic Problems and Planning in Pakistan, p- 131 Mannan is a Bangladeshi

۲۲ ، The Pakistan Times, جنوری ۱۹۹۰ ، وَهَاكَ يُونِورِ عَيْ مِينَ كَافُودِكِيشْنَ عِي

ا (47 الومير 147) a. The Pakistan Observer,

The Morning News,

بحوالہ ایچ ایم جیب ربورٹ ، معنف نہایت رنج کے ساتھ یہ تحریر کرنے پر مجبود ب ك مشرقي يأكستان ميں متعين بعض اعلى مغربي باكستاني السروں كا رويد برطانوى ور های کے اماکین کے ماحل تما۔

> بحواله الطاف كوير - ص ١٤ 218

يحواله خالد بن سعيد - ص ١٩٥ :14

یے معلومات قومی اسمیلی میں فراہم کی گئیں ، ا C The Pakistan Observer ایریل :17

توى اسمبلي ميں شہاب الدين كي تقرير The Dawn جون 1916ء :16

> بحواله ظالمدين سعيد - ص ١٥٥ :14

١٣٠١٧ The Pakistan Observer, مزيد منافط يو

(Gradation List of C.S.P, 1st July, 1969)

ويو الطفأ

ایوب خال کے دور عکومت میں آدی انٹیلی جنس کے سربراہ جنرل اکبر نے پروفیسر غلام اعظم کو بتایا کہ جیب اس مقدید میں ملزم نہیں تھا بلک اس کا نام منعم خال نے جو انہیں اس مقدے کے ذریعے سیاسی طور پر ختم کرنا چاہتے تھے، اصراد کرکے شامل کرایا تھا۔ اعظری فلام اعظم ہفت دورہ ماسائی جمہودیہ نام

١٤١ - رونق جبال ، ص ١١٥٠

73. Lawrence Ziring, op.cit., p-91.

74, Damodhor P. Singhal, Pakistan, p. 184

اله: " بحواله محمد عياس على - ص ٢٤

ن کے اللہ The Daily Telegraph کے البریل ۱۹۷۷ء، ایوب خان کو توی کی ججتی کے لئے اپنی مسامی کے افزویو میں ایک افزویو میں ایوب خان سنے کہا کہ انہوں نے مشرقی پاکستان کو آزادی کی پیشکش کرنے کا رادہ کر لیا تھا ، مگر بعض وجوہ کی بنا پر وہ ایسا در کر سکنے ۔

٥٠٠ يواله محمد عباس على ض - ٢٩

78. S M Zafar, Through the Crisis, P-176

#1979 & A = 16 The Pakistan Observer, 140

81 The Paksitan Observer, 18-20 March 1969, and Herbert Feldman, The End and the Beginning, p-16

١٥٤ \_ يحوالد نيس ايم ظفر، ص ١٥٥ \_ ١٥٠

٩٢: ﴿ أُردُو زُانِجُستُ ، أيريلُ ١٩٧٩م

٩٠: أردو داغيست ، ايريل ١٩٦٩ء

۹۱: انثرویو پروفیسرخلم اعظم ، بخت روزه "اسلای جمهودید" ، ص مه ۱۵

٨٠: ايضاً

جام المارية ا

 G. W. Choudhury, Documents and Speeches on the Constitution of Pakistan, p-806.

46. H. Feldman, Revolution in Pakistan, p. 162.

٢٠: محمد عباس على في يد مقشد ايني كتاب مين شائع كيا ع

The Salvation of Pakistan, p - 30

٢٨: أردو دُاتِجست لومير ١٩٤١ء ع ص ١٣٠

79: أرود وَالْجُسْتُ، تُومِرِ ١عاوم ، مِن عَلَيْ مِنْ عَلَيْ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ا 190: أرود وَالْجُسْتُ، تُومِرِ اعاد عِلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

اد: یه تفصیلات ایک مینی شاید تے مصنف سے بیان کیں ۔

۱۹۳۱ علي المجارة YY The New York Times, : ۵۲

۱۹۶۲ کیل ۲۴ The London Observer, :۵۳

1911 اکیل ۲۲ The New York Times, :۵۲

۱۹۹۹ ایمنل ۲۴ The London Observer, نام

۵۱: ايضاً

۲۲ The New York Times. : 34

۱۹۹۹ مکی ۲۵۵۲۱ The Economist, :۵۸

۵۹: الطاف من قريشي ، ١ فات كي سجى كماني ، ص عد ٥٨ ـ ٨٥

۱۹۲۹ مُی ۲۷۵۲۱ The Economist, ۱۹۰

٣١: بحواله الطاف حسن قريشي ، ص عد ١٠٠٠

٦٢: يحواله محمد هياس على

٣٣: کواله الطاف حسن قريشي ، ص ٥٥ ـ ٥٨

١٤٥ - بحواله روفق جبان ، ص ١٥٠

77: انشروی پروفیسر فام اعظم امیر جاهت مشرقی پاکستان بفت روزه اسفای جمهورید ابور ۲۵ ستمبر اکتوبر ۱۹۷۷ء و ص - ۱۵

14٦٩ أيمثل ٢٣ The London Times, :14

١٦٨: أردو والتجسف، توسير ١٩٤١م، ص - ٩٠

79. ایس اسد رحمن ، أرود دُانجست الهور ، دسمبر ۱۹۷۷ء ، ص ۲۹: جستس ایس است رحمن ، أرود دُانجست الهور ، دسمبر ۱۹۷۴ء ، ص ۲۹: جستس ایس است رحمن (ریثائرڈ چیف جسٹس آف پاکستان) کو اگر علد سازش کیس ثریبا و فل کا چیئر مین مقرر کیا گیا تھا ۔

بإب سوم

## دوسرا مارشل لا، چھ ٹکات اور مجیب الرحمٰن کے عزائم (۱۹۲۹ء۔ ۱۹۷۰ء)

العرب خان اور یحییٰ خاں بالکل مختلف حالات میں الدان صومت میں واظل بھال اس وقت سیاسی ادارے اپنا اعتماد کھو چکے نے ہے۔ اور عوام سیاستدانوں کی سازشوں ، بدعنوانیوں اور کہد مکرنیوں سے سنگ آچکے تے ۔ ارکان اسمبلی آئے دن وفاداریاں بدلتے رہتے تھے ، جس لے پارلیمانی نظام کو بائری اطفال بنا رکھا تھا ۔ قوم کسی ایسے مرو راہ داں کی منتظر تھی بارلیمانی نظام کو بائری اطفال بنا رکھا تھا ۔ قوم کسی ایسے مرو راہ داں کی منتظر تھی العیب خاں کی آمد کو عوام نے وسطح بیمانے پر خوش آمدید کہا ۔ ساہم بنگالی العیب خاں کی آمد کو عوام نے وسطح بیمانے پر خوش آمدید کہا ۔ ساہم بنگالی داس العیب خاں کی آمد کو عوام نے وسطح بیمانے پر خوش آمدید کہا ۔ ساہم بنگالی داس الشوروں نے اس تبدیلی کو مغربی پاکستائیوں کی سازش قراد دیا اور الزام لکایا کہ اس مازش کے ذریعے وہ پورے ملک پر اپنا السلط قائم کرنا چاہتے ہیں ۔ سازش تو حالات کلیتا تختلف تے ۔ سانگر میمی مارشل لاکے ایک طویل دور سے گذرنے کے بعد اس کے تنائج بھگت رہی تھی ۔ اور پارلیمانی شغام کے تیام رہی تھی ۔ اور پارلیمانی شغام کے تیام کی جدوجہد ایک منظم تحریک کی شکل اغتیار کر یکی تھی ۔ ان حالات میں یحیٰی خان کی جدوجہد ایک منظم تحریک کی شکل اغتیار کر یکی تھی ۔ ان حالات میں یحیٰی خان کی جدوجہد ایک منظم تحریک کی شکل اغتیار کر یکی تھی ۔ ان حالات میں یحیٰی خان الحقیاں ایک باد پیر ایک اخیال تھا اب کی مارشل لا کے نشاذ نے عوام کو وسوسوں کا شکار کر دیا ۔ ان کا خیال تھا اب بیر ایک باد پر نوج و انتزاد کے طویل دور سے گزرنا پڑے کا ۔ ہنائی بعض

11ء میں گڑیڑ کا ذمہ دار کردائتی تھی ۔

مشرقی پاکستان کی بگرتی ہوئی صورت حال سے تلنے اور عوام کے مسائل حل الرقے کے لیے کسی بھرپور اور فوری کوسش کی ضرورت تھی ، مگر نئی حکومت لیے بہت جلد خابت کر دیا کہ وہ وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کی اہلیت نہیں الحق ۔ وہ مسائل جنہیں العب خان جیسا 'سیاستدان' نہ حل کر سکا ، اپنی سنگینی ۔ وہ مسائل جنہیں العب خان جیسا 'سیاستدان' نہ حل کر سکا ، اپنی سنگینی ۔ کہ اعتباد سے بحیٰ خال جیے 'سیابی' کی استعداد سے کہیں بڑھ کر تھے دی

مشرقی پاکستان کی غیر بنگالی آبادی نے فوج کی آمد پر سکھ کا سائس لیا ، مگر اللہ وہ نے اس پر کڑی سقید کی اور اپنے جذبات کے فوری اظہار کے لیے اجتماعی باوس نکالے ۔ اخبارات تو مارشل لا کے شفاذ پر خاموش دہے مگر عوامی ، حتجاج اسلسلہ کچھ دیر چلا ، اور بعض گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں ہے شام ڈھلنے کے بود ڈھاکہ کی کلیوں میں مشعل بروار جوسوں کی طرف سے کرفیو کی ظاف ورزی کی بود ڈھاکہ کی کلیوں میں مشعل بروار جوسوں کی طرف سے کرفیو کی ظاف ورزی کی بریں بھی منظر عام پر آئیں ۔ بنگالی وانشوروں کے روعل کا اندازہ مشرقی پاکستان کے ایک ماہر التحتصادیات رحمان سبحان کی اس رائے سے لکایا جا سکتا ہے کہ ۱۹۵۸ء کی طرح موجودہ مارشل لا بھی معوام کی جمہوری امنگوں کو کچلنے کے لیے اہل التحتدار کی طرح موجودہ مارشل لا بھی معام کی جمہوری امنگوں کو کھلنے کے لیے اہل التحدار پاکستانیوں کو سیاسی اور معاشی حقوق سے محروم رکھنے کے لیے لکایا گیا ہے ، انہیں ابنی جدوجہد حیز تر کرسے کی ضرورت کا احساس دلایا ۔ اس احساس نے صوبے پاکستانیوں کو سیاسی اور معاشی حقوق سے محروم رکھنے کے لیے لکایا گیا ہے ، انہیں ابنی جدوجہد حیز تر کرسے کی ضرورت کا احساس دلایا ۔ اس احساس نے صوبے کے تعلیم یافتہ طبقوں میں اتحاد کا جذبہ پوری شدت سے بیدا کیا اور آخر کار مارچ کے تعلیم یافتہ طبقوں میں اتحاد کا جذبہ پوری شدت سے بیدا کیا اور آخر کار مارچ ا

مدشل لا کے نفاذ کے بعد پاکستان جمہوری تحریک (پی ۔ ڈی ۔ ایم) نے اشرقی پاکستان میں نورالامین کی قیادت میں چہ شخت کے ظاف تحریک کا آغاز کیا ۔ جمیب پر گول میز کانفرنس کے دوران میں انتہا پسندانہ رویہ اختیار کر کے مارشل لا کا جواز فراہم کرنے کا الزام عائد کیا گیا ۔ پی ۔ ڈی ۔ ایم کا خیال تھا کہ مجیب الرحمٰن کا رویہ ملک میں جمہوریت کی بحالی میں مزید تاخیر کا باعث بنے کا ۔ الرحمٰن کا رویہ ملک میں جمہوریت کی بحالی میں مزید تاخیر کا باعث بنے کا ۔ پل۔ ڈی۔ ایم کے لیڈروں نے ملکی مفاد کے ویٹی مظر مجیب الرحمٰن کے خفید حاومت از بام کرنے اور عوام کو اس کا اصل چرہ دکھانے کے لیے حکومت ما تعاون حاصل کرنا چاہا ۔ مگر ناکام دے (الا) جا ہم مجیب الرحمٰن کے طبحدگی

لوگوں نے یمینی خال کی آمد کو 'زبوب خان کے بھوت' کی واپسی قرار ویا الا چنانچہ یکی خال نے مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے لوگوں کے دلوں سے یہ خدشات دور کیے جائیں کہ فوج نے کسی طویل المدت منصوبہ کے تحت اقتدار سنبھالا ہے ۔ نہوں نے باد باد عوام کو یقین و بانی کرائی کہ ان کے کوئی سیاسی عوائم نہیں ہیں اور یہ کہ فوج جمہوری علی کے جاری ہوتے ہی پیرگوں میں لوٹ جائے گی ۔

یحیٰ خان کی حکومت ہر اعتبار سے ایک خالص فوجی حکومت تھی ۔ جبکہ ایوب خان کی حکومت ایک ایسی نیم سیاسی حکومت تھی جس پر افسر شاہی کا غلبہ تھا ۔ یکیٰ خال کے فوج کے کمانڈر اپنیف کا عہدہ بدستور اپنے پاس رکھا اور حاضر جرنیلوں کو مرکزی وزار توں اور صوبوں کی گورٹری پر فائز کیا ۔ ایوب خان کے دور میں افسر شاہی کے اراکین اور سیاستدان صدر کے معتمدین میں شمار ہوتے تھے اور انہیں ملکی امور میں فیصلہ کن مقام حاصل تھا ۔ جبکہ یحیٰی دور حکومت میں حقیقی اقتدار جرئیلوں کے پاس تھا ۔ اگرچہ یحیٰی خان کے مارشل لا کو بے ضرر ملائس لا کہ ایا ۔ تا جم حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں یہلی بار فوج کی حکومت مارشس لا کہ گیا ۔ تا جم حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں یہلی بار فوج کی حکومت مارشی معنوں میں 1919ء میں قائم ہوئی ۔

یکی خان کا مارشل لا ایک اعتبار سے بہت کرور مارشل لا تھا۔ اس میں نہ صرف فوجی حکومت کا رعب اور دہشت مفقور تھی بلک اس کے مشیر بھی اس فہم و فراست سے محروم تھے جو حکمرانوں کا خاصہ مجھی جاتی ہے۔ خود یکی خان کا شمار فوج کے اوسط ورج کے جرنیلوں میں ہوتا تھا اور ان کی دلجسپیاں اور صلاحیتیں کسی بھی سیاستدان کے سے قابل رشک نہ تھیں اور ووسری طرف ملک کو دروییش بحران کی شدت فوجی حکومت کے بس سے باہر تھی۔

مارشل لا حکام اور سول استظامیہ کے ورمیان تعاون کا فقدان مشرقی پاکستان میں فاص طور پر نمایاں تھا ۔ فوجی حکومت سیاست کے میدان میں نووارو تھی اور استظامی امور میں بھی اس کا تجربہ نہ ہونے کے برابر تھا ۔ چنانچہ وہ مشرقی پاکستان میں صورت حال پر خاطر خواہ طور پر قابو نہ پاسکی ۔ مارشل لاکی صوبائی استظامیہ اس امرکی شاکی تھی کہ وفاقی حکومت موقع پر موجود حکام کی رائے حاصل کئے بنیر یا اس کے خلاف فیصلے کرتی ہے ۔ دوسری طرف سول استظامیہ فوج کو مشرقی پاکستان کے خلاف فیصلے کرتی ہے ۔ دوسری طرف سول استظامیہ فوج کو مشرقی پاکستان کے

پسنداند رجمانات کی بنا پر عوامی لیگ کا ایک حصد عبدالسلام خان کی قیادت میں ان سے علیحدہ ہو کیا (٤)

المجیب الرحمن کو گرفتار کرنے کی بجائے بئی حکومت نے ان سے خوشلداند روید افتیار کیا ۔ مستقبل کا وزیر اعظم گردانتے ہوئے مشرتی پاکستان کی استطابیہ نے بھی اسے غیر معمولی اہمیت دی ۔ چھوٹے سرکاری المکاروں سے لے کر اعلی افسران تک ہر ایک نے ہیں الرحمٰن کے قریب ہونے کی کوسٹش کی اور انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے ہر سرکاری راز سے آگاہ کیا (۱۰) بنگال کی افسر شاہی کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے مجیب الرحمٰن سے مشورہ ضروری سمجھتی ۔ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے مجیب الرحمٰن سے مشورہ ضروری سمجھتی ۔ بہال حک کہ کورنر احسن کی بھی مجیب الرحمٰن سے کاڑھی چھنے لگی اور یحیی خان سے انہیں الہتی خصوصی توجہ کا مستحق کردانا اس طرح مجیب الرحمٰن نے استخابات سے بہت پہلے پاکستان کی نغیر مرنی کومت کے وزیر اعظم کا مقام حاصل کر لیا ۔ سے بہت پہلے پاکستان کی نغیر مرنی کومت کے وزیر اعظم کا مقام حاصل کر لیا ۔ سے بہت پہلے پاکستان کی نغیر مرنی کومت کے وزیر اعظم کا مقام حاصل کر لیا ۔ بعد میں بیش آئے والے واقعات پر اس بات نے سنگین افرات ڈالے دا

اکتوبر ۱۹۲۹ء میں مجیب الرحمان سے اندن کا دورہ کیا اور دہاں اپنے ایک دوست کو نفیہ ملاقات کے دوران میں بتایا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی بہر صورت ناگر بر ہے ۔ مگر فی الحال یہ اقدام سناسب نہیں کیونکہ مشرقی پاکستان ابھی معاشی طور پر علیحدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا ۔ مجیب الرحمان نے کہا کہ پودے پاکستان میں سیاسی اقتدار پر قبضہ حاصل کر نے کے بعد معاشی تنفاوت دور کیا جائے کا اور مشرقی پاکستان میں صنعتیں قائم کی جائیں گی ۔ اس کے بعد آزادی کا اطلان کیا جائے گا اور انہوں نے کہا کہ اس وقت پاک فوج بھاری راہ میں سب سے بڑی مشرقی پاکستان ملیشیا کے تیام کا مطالبہ کر دہب رکاوٹ ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم مشرقی پاکستان ملیشیا کے تیام کا مطالبہ کر دہب ہیں ، مجیب الرحمن نے مزید کہا کہ آگر مارشل لا جاری رہا تو مزاحمت کے سوا چادہ ہیں ، مجیب الرحمٰن نے پوچھا کہ اس مقصد کے لیے اسلی کا حصول مکن ہو کہ بھر مجیب الرحمٰن نے پوچھا کہ اس مقصد کے لیے اسلی کا حصول مکن ہو کا بھر مجیب الرحمٰن نے پوچھا کہ اس مقصد کے لیے اسلی کا حصول مکن ہو

اس ملاقات کی مکمل رپورٹ بحیٰی خاں کو موصول ہوئی مگر انہوں نے بس پر کوٹی کاروائی کرنا مناسب خیال نہ کیا ۔

فوجی حکومت نے مغربی پاکستان کے سیاستدانوں میں سے صرف ذوالفقار علی بعدہ کو در خور اعتبا سمجما ۔ بھٹو نے ایوب خال کے خلاف عوای تحریک کی راہنمانی

'بہایت کامیابی سے کی تھی ۔ چنانچہ فوجی حکمران ان کی ہردلوزیزی سے خائف تے کہ دہ ان کے خلاف عوامی مظاہرے کرا سکتے تھے ۔ اس خوف نے فوجی حکومت کہ وہ ان کے خلاف عوامی مظاہرے کرا سکتے تھے ۔ اس خوف نے فوجی حکومت کے آئندہ لائحہ عمل کی تشکیل میں اہم کردار اد کیا ۔ کئی اہم جرنیاوں لے بھٹوسے پیشکیں بڑھانا شروع کر دیں جس کے تنج میں عجیب و غریب صورت حال پیدا ہوئی ۔ یکی خال اور مجیب الرحمٰن کے تعلقات اس نج پر بہنج چکے تھے کہ مجیب الرحمٰن کے تعلقات اس نج پر بہنج چکے تھے کہ مجیب الرحمٰن کے کسی مطالب کو ماتے سے انکار نہیں کر سکتے (۱۲)

دوسری طرف فوجی حکومت کے دو اہم سٹون جنرل پیرنادہ اور اہر مارشل رجیم ، ذوالفقار علی بعثو کے ہم راز سمجھ جاتے تھے ۔ فاہر ہے کہ یہ صورت حال خطرات سے خالی نہیں تھی ۔ بعض اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ یحیٰی خان اور بعض جرنیلوں میں رسہ کشی جاری ہے ۔

یحیٰی خان کے اتخدار سنجالئے کے بعد سیاسی رہنماؤں سے مذاکرات کیے اور انہیں یقین دائیا کہ عام انتخابات بہت جلد منعقد کیے جائیں گے ۔ ۲۱ نومبر ۱۹۹۹ کو ایک نشریے میں یحی خان نے اطان کیا کہ چونکہ سیستدان ون یونٹ اور مساوات کے اصول پر منطق نہیں ہیں اس لیے حکومت نے ون یونٹ کو توڑنے اور ایک شخص لیک ووٹ کے اصول کو اختیاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ یحیٰ خان اور لیک شخص لیک ووٹ کے اصول کو اختیاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ یحیٰ خان سے ان دو یکطرفہ فیصلوں سے پاکستان کے سیاسی مستقبل پر گہرے افرات مرتب ہوئے ۔

یمی فان کے ان فیصلوں پر مختلف حوالوں سے کری جنقید کی گئی ۔ ناقدین کا مؤتف یہ تھاکہ یمی فان کو قوم نے آئینی نوعیت کے ایسے اہم اقدام کا کوئی افتیاد نہیں دیا ۔ یہ قیصلے صرف توی اسمبلی کر سکتی ہے ۔ علاوہ انہیں مساوات کے اصول کو پاکستان کی مخصوص جنرافیائی اور سیاسی صورت حال کے پیش نظر ایک ناگزیر ضرودت کی حیثیت حاصل تھی ۔ ماضی کے تمام دساتیر میں اس کی تصریح موجود تھی ۔ علاوہ انہیں مساوات کا یہ اصول مشرقی پاکستان کے پیشتر منتخب نائدوں کی رضامندی سے افتیاد کیا گیا تھا ۔ مگر یحیی خان نے بحیب الرحمٰن کی فائن دی بحیب الرحمٰن کی فشنودی کی خاطر اس تسلیم شدہ آئینی اصول میں ترمیم کر دی اور یوں عوامی لیک نوشنودی کی خاطر اس تسلیم شدہ آئینی اصول میں ترمیم کر دی اور یوں عوامی لیک

کے لیے علیحدگی کا راستہ مزید ہمواد کر دیا ۔ یحیٰ خان نے مشرقی پاکستانیوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں وفتی استظامیہ میں برابر کی ناحدگی دینے کا اعلان کیا ۔ اس فیصلے کو ملک بھر میں سرابا گیا ۔ مگر بنگال کے علاقائیت پسند سیاستدان اس پر بھی مطمئن ند ہوئے ۔ ان کا مطالب یہ تعاکمہ بنگالیوں کو ہر شعبہ زندگی میں آبادی کی بلیاد پر خاتیدگی دی جائے ۔ دوسری طرف یحیٰ خان نے کلیدی اسامیوں پر جن بنیاد پر خاتیدگی دی جائے ۔ دوسری طرف یحیٰ خان نے کلیدی اسامیوں پر جن بنگالیوں کو قائز کیا تھا ان میں سے بیشتر مجیب الرحمٰن کا آلۂ کاد بن کر انہیں اہم نوعیت کی سرکاری اطلاعات اور اعدادوشار فراہم کئے جنہیں انتخابی مہم میں بنگالیوں کو مغربی پاکستان کے خلف بھر کانے کے لیے استعمال کیا گیا ۔

یجین خان کو چاہیے تھا کہ وہ ون یونٹ اور مساوات کے اصول کے خاتے جیے اہم فیصلے کرتے وقت علاقائی خود مختاری کے مسئلے کا حل بھی تجویز کر دیتے ۔ وہ اس امر سے بخوبی آگاہ تھے کہ یہ مسئلہ نہائیت نازک اور بیچیدہ شکل اختیار کر چکا سے ۔ اور یہ کہ بیب الرجمن کے چھ شکلت کا مقصد ہی اپنے علاقائی خود مختاری کے مخصوص نظریے کو علی جامہ پہنانا ہے ۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ گول میز کا نفرنس کے دوران میں اپنی تنظریر میں وہ ملک کے لیے وو کرنسیوں کا مطالب کر چکے ہیں اور یہ کہ ان کے چھ شکات کو مغربی پاکستان کے سیاستدانوں سمیت ، کانفرنس کے دیگر شرکاء کی حافید حاصل نہیں تھی ۔ لیکن یحیٰ خان لے علاقائی خود مختاری کے مسئلے کو حل طلب ہی رہنے ویا جس کے نتیج میں وہ بنکالی سیاستدانوں کی اجتماعی میں میں کے ملے مفید نوہ بن گیا ۔

یکم جنوری ۱۹۷۰ء کو سیاسی سرگرمیوں سے پابندی اٹھا کر سیاسی جاعتوں کو
سال کے آفر میں ہونے والے انتخابات کے لیے مہم چلانے کی اجازت دے وی
گئی ۔ تین ماہ بعد یعنی ۳۰ مارچ کو یحییٰ ظان نے لیکل فریم ورک آرڈد جاری
کرنے کا اطان کیا (۱۰) ۔ یہ وستاویز پاکستان کی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت کی
عامل ہے (۱۰) ۔ لیکل فریم ورک آرڈد کے ٹایاں شات یہ سے جہ

ا ۔ توی اسمبلی ٣١٣ اركان پر مفتمل ہوگى ۔ جس میں عیرہ نشستیں خواتين كے ليے محمد من عصوص كى كئيں ۔ جن ميں كے مخصوص كى كئيں ۔ جن ميں كے سات نشستيں خواتين كى تھيں)۔

۲ - جام نشستوں پر استخابات بالغ رائے رہی کی بنیاد پر ہوں گے ۔ ۲ - آئین مندوج ذیل اصولوں پر مشتمل ہو کا :

ا ۔ پاکستان کا طرز مکومت وفاتی ہو کا اور یہ ایک بسلامی جمہوریہ ہو گا۔ ب ۔ اسلامی شظریے کو تحفظ دیا جائے گا۔

ع - سربراو ملكت لازي طور پر مسلمان بو كا

و ۔ جمہوریت کے بنیادی اصولوں کی پاسداری کی ضائت دی جائے گی۔ ہ ۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں اختیارات مقسیم کرتے وقت صوبوں کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیئے جائیں کے ۔ حاتم وفاقی حکومت کو وہ تمام اختیارات ماصل جوں کے جو ملک کی آزادی اور علاقائی سالیت کے تحفظ کے لیے ضروری

و ۔ ملک کے دونوں حصول کے درمیان ہر تسم کا تفاوت ایک متعینہ مدت میں اتم کر دیا جائے کا ۔

۴ ۔ ۱۲۰ وٹوں کے اندر آئین شیار کیا جائے گا ۔ بصورت دیگر تومی اسمبلی کو فالعدم قرار دے دیا جائے گا۔

ہ ۔ صدر کو قوی اسمبلی کے منظور شدہ آئین کی تو ثیق کرنے ، اے مسترد کرنے یا اس میں ترمیم کرنے کا اختیار حاصل ہو گا۔

لیل ایف او میں آئینی مسودہ منظور کرنے کے لیے در کار اکثریت کی تعداد مجمین نہیں کی گئی تھی ۔ یہ غلطی سنگین تنائج کا باعث بنی ۔ اگر آئین کی منظوری کے لیے ۲/۲ اکثریت لازمی قرار دے دی جاتی تو آئین سازی کے علی میں دونوں صوبوں کی شمولیت بغیر کسی قسم کے ضرشات کے یقینی ہو جاتی ۔ ایل ایف او کی اس ظامی کو نسوچی مجمی سازش 'قرار دیا گیا ۔ تاکہ آئین کی منظوری کے لیے مقرر کی گئی ۱۴۰ دن کی حرت اسی جاتے پر بحث مباحثے میں ختم ہو جائے (۱۰) ۔ ایل ایف او پر متعدد اعتراضات کیے گئے ۔ بڑالیوں کا موقف تھا کہ صدر کی تو ثبتی کی حاس ایف او پر متعدد اعتراضات کے گئے ۔ بڑالیوں کا موقف تھا کہ صدر کی تو ثبتی کی حاس الف افری اسمبلی کی خود مختاری کو محدود کر دیا ہے ۔ کیونکہ ''افتدار اعلیٰ کی حاس اسمبلی کی خود مختاری کو محدود کر دیا ہے ۔ کیونکہ ''افتدار اعلیٰ کی حاس اختیارات کی تحدید کے بغیر آئین منظور کر سکے ''ایم کی قید اور افتیارات کی تحدید کے بغیر آئین منظور کر سکے ''(۱) ۔

حاہم ند کورہ شق کی ایک اور توبیسہ بھی پیش کی گئی کہ لیگل فریم آرڈر کے مصنف

کو یہ اندازہ نہ تھاکد کسی فرد واحد کے لئے خواہ وہ کتنا ہی یا اختیار کیوں نہ ہو عوامی تائید کے بغیر توی اسمبلی کے فیصلہ کو مسترد کرنا مکن نہ تھا (،،)ن

بیشتر سیاسی جاعتوں نے صدر سے علاقائی خود مختاری کے مسئلے کا تصفیہ کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ 'اسے کلیتاً اسمبلی کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دیا جائے' (۱۱)۔ مگر صدر یحییٰ خان نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے سے انتخار کر دیا ۔ کیونکہ وہ سمجیب الرحمٰن کو اس کے انتخابی نعروں سے محروم' نہیں کرنا چاہتے تھے (۱۱)ں

مجموعی طور پر ایل ایف او ایک غیر واضح دستاویز تھی اور اس کی میشتر شقیں ابہام اور ژولیدگی کا مرقع تھیں (۱۰)۔ ایل ایف او کے اس پہلو کی نشاندہی کرتے ہوئے بفت روزہ ، ہالیڈے (۱۹ اپریل ۱۹۷۰ء) نے لکھناکہ ایل ایف او ایک ایسا معنہ ہے جس کے حل کے لیے تام دنیا کے سیاستدانوں کو ابد تک سر جو اگر میشمنا مو کا ۱۱۷)

صدر یحیی خان کے متضاد بیانات نے بھی مزید شکوک کو جتم دیا ۔ ۲۸ نومبر ۱۹۵۰ کو بحیی خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر قوی اسمبلی مقررہ مدت میں آئین سیار نہ کر سکی تو نے اسخابات کرائے جائیں گے ۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس اطان پر شدید روِّعل کا اظہار کیا اور ۱۴ دسمبر ۱۹۵۰ و کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی پارٹی کسی سنٹے انتخاب میں حصہ نہیں کے گی ۔ حالت کے تنقاضوں کو جمجھنے اور مشبت رونیہ انتخاب کرنے کی بجائے یجنی خان نے ک حدالت میں دعم دوران میں دھکی دی کہ اگر آئین سیار خان نے ۲ دسمبر ۱۹۷۰ کو ایک ور خطاب کے دوران میں دھکی دی کہ اگر آئین سیار تہ ہو سکا تو مارشل لا جاری رکھا جانے کا (۱۷)۔ مارشل لا کہنے عرصے تک نافذ رہے کا جبی خان کی بحی خان کی تقریر میں اس کی کوئی وضاحت نہ تھی ۔

بعض دانشوروں کے نزدیک مجیب الرحمٰن کا چھ بھاتی پروگرام ملک میں گزشتہ وو عشروں میں ہونے والے سیاسی واقعات کا ناگزیر شاخسانہ تھا ۔ اگرچہ چھ نکاتی پروگرام پر بھل و. آمد کی صورت میں ملک کے دولخت ہونے کے اسکانات موجود تھے ، نا ہم عوام کی اکثریت کا خیال یہ تھاکہ مجیب الرحمٰن نے یہ پروگرام مشرقی یاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ علاقاتی خود مختاری حاصل کرنے کی غرض سے مرکز یر دباؤ ڈالے کے لیے ریش کیا ہے ۔ اس تافرکی بنیاد اس یقین دبانی پر تھی حو

مجیب الرحمٰن نے مغربی پاکستان کے بعض رہنماؤں کو کرائی تھی ۔ آگست ١٩٦٩ء میں مجیب نے اپنے دورہ کراچی کے دوران میں عطاءاللہ میشکل اور اگر بگٹی سے ملاقات کے وقت کہا تھاکہ ان کے چھ شکات حرف آخر نہیں ، تاہم وہ اس سلسلہ میں سخت موقف افتیاد کر کے مشرقی پاکستان کے لیے زیادہ سے زیادہ حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں (\*\*)۔ اس طرح کی یقین دہائی مجیب الرحمٰن کے ہمراہ آنے والے عوای لیگ کے سیکر شری جنرل قرالزمان نے سندھ کے ایک سیاستدان جام ساتی کو بھی کرائی (\*\*)۔

چر شات میں مشرقی پاکستان کے بعض جائز مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی اور مجیب الرحمن کا وعوی تھا کہ 'یہ در اصل عوام کے وہ دیرینہ مطالبات ہیں جو کئی عشروں سے پذرائی کے منتظر ہیں' (۵) کہ حاجم تام مطالبات کو دیرینہ قراد رینا درست نہ تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی مشرقی پاکستان لے دو کرنسیوں ، صوبوں درست نہ تھا کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی مشرقی پاکستان لے دو کرنسیوں ، صوبوں کے لیے بیرونی قرضے حاصل کرنے اور تجادت کے حق کی بات نہیں کی تھی ۔

مجیب الرحمٰن نے بار بار واضح الفاظ میں یہ طان کیا کہ وہ چھ تکاتی فارمول پر بذاکرات کے لیے جیار بیں اور یہ کہ اس میں ترمیم کی گنجائش موجود ہے (۳) ن مزید برآن اس فارمولے کو عوام کے سامنے ان کی اقتصادی پسماندگی دور کرنے کے لئے کے طور پر بیش کیا گیا تھا۔ اس لیے عوام کے عدوہ دانش وروں کا طبقہ چھ تکات کے مضمرات کو پوری طرح نہ سمجھ سکا ۔ چونکہ مجیب الرحمن نے یقین دہائی کرائی تھی کہ پروگرام کا مقصد مستحکم تر پاکستان کا قیام ہے ۔ اس لیے عوام اور وائشور چھ تکات میں پنہاں طبحدگی کے جراشیم نہ دیکھ سکے ۔

وستور ساڑ اسمیلی اور تومی اسمبلی کے وقائع اس امر کے شاہد ہیں کہ بنگای سیاستدان مشرقی پاکستان سے مرکز کی سرد مہری پر مسلسل احتجاج کرتے رہے گئے ۔ بنگلی دانشور اور عوام بھی 'ملکی اختدار میں کم خاشدگی ، اقتصادی ترقی میں طاقائی عدم توازن ، مرکز اور مشرقی پاکستان کے درمیان اختیارات کی آئیدی شقسیم سے ملاسی (ع) کے ظلف اپنے جذبات کا اظہار کرتے رہے ۔ چنانچہ آزادی کے صرف تین برس بعد ڈھاکہ میں منعقد ہونے وائے کرینڈ نیشنل کونشن میں مطاب کیا گیا کہ مرکز کے باس صرف تین مراب عادر کرنسی رہنے

میں ترمیم کی گئی اور عوای لیگ کے انتخابی منشور کا حصد بنا لیا گیا (۱۳) د اگرچداس فارمولے کو چھ نکاتی بروگرام کا نام دیا گیا تاہم اس میں گئی اور شکات بھی شامل مقتل میں ٦٦ ۔ ١٩٢٧ء کے دوران مشرقی سنتھ ۔ در حقیقت چھ نکاتی بروگرام کی شکل میں ٦٦ ۔ ١٩٢٧ء کے دوران مشرقی پاکستان کے مختلف راہنماؤں کی طرف سے فرواً فرواً پیش کیے گئے علاقائی مطالبات کو مجا کرنے کی کومشش کی گئی تھی '(۱۳) د

پروگرام میں ملک کے لیے ایک وفاتی اور پارلیمانی نظام تجویز کیا گیا تھا ۔ بن میں نائندگی یہ کوئی قابل اعتراض بات نہ تھی مگر مجوزہ وفاق یک لدوانی تھا ۔ بس میں نائندگی شرح آبادی کی بنیلا پر متعین کی گئی تھی ۔ یہ تجویز وفاتی نظام کی روایت کے برطس تھی ۔ کسی بھی وفاق کو کاسیابی سے چلانے کے لیے دولاوائی مقاند کی ضرورت اور ایمیت لیک مسلمہ امر ہے ۔ دوسرسے الدان کے بغیر ، آبادی کی منبول پر تظایل دی گئی مقاند میں جیشہ کے لیے مشرقی پاکستان کی سیاوت قائم بنیادوں پر تظایل دی گئی مقاند میں جیشہ کے لیے مشرقی پاکستان کی سیاوت قائم و جاتی ۔ علاوہ اندی فارمون میں ایک کرود مرکز تجویز کیا گیا تھا ۔ جے صرف دو کیا تھا اور مالیاتی پالیسی کی تیاری صوبوں کی ذمہ داری قراد دی گئی ۔ مرکز کو دفاع کیا تھا اور مالیاتی پالیسی کی تیاری صوبوں کی ذمہ داری قراد دی گئی ۔ مرکز کو دفاع ادر امور خادجہ سمیت اپنی مالی ضروریات پوری کرنے کے لیے صوبوں کی دضاکارات کرنے کا اختیاد دیا گیا تھا ۔ یہاں تک کہ دونوں صوبوں اداد کا درسیان واحد مادی دائی تا کے تحت صوبوں کو ملیشیا یا نیم فوجی مختوں کی تخویل میں دے دیا گیا تھا ۔ پہی اختیاد تھا۔ یہاں تک کہ دونوں صوبوں کے درسیان واحد مادی دائی تھا۔ کے تحت صوبوں کو ملیشیا یا نیم فوجی مختوں کی تخویل میں دے دیا گیا تھا ۔ پہی اختیاد تھا۔

متحدہ پاکستان کی مخصوص جغرافیائی اور سیاسی صورت حال کے پیش نظر ایک مشکم اور مضبوط مرکز کو جیشہ ایک ناگزیر ضرورت سمجھا گیا مگر مجیب الرجمان کا بھویز کردہ مرکز دونوں صوبوں کو متحد رکھنے کے قابل نہیں تھا۔ باقی پہلوں سے تلطع نظر چھ شکلت میں امور خارجہ کے ایک بڑے سے کو بھی مرکزی حکومت کے دائرہ کارے بائر رکھا گیا تھا ۔ مواصلات کو صوبائی تحویل میں دینے کی تجویز پر کوئی سنقید کی گئی اور چھ شکلت کے بہت سے ناقدین نے سوال کیا کیا دیا بھر میں کسی ایسے وفاق کی مثال پیش کی جا سکتی ہے ، جہاں ایک سے زیادہ پوسٹل سسٹم یا

چاہئیں جبکہ باتی تام محکمے صوبے کی تحویل میں دے دیتے جائیں (۱۷)، مشرقی پاکستان میں ۱۹۵۲ء کے اسخابات میں کامیاب ہونے والے یونائیٹر فرنٹ کے ۲۱ تکابی میں کامیاب ہونے والے یونائیٹر فرنٹ کے اس میں مشرقی کی روگرام میں بھی مرکز کے لیے یہی تین محکمے تخصوص کیے گئے تھے ۔ عوای لیگ نے ۱۹۵۱ء میں مشرقی پاکستان کے لیے معتدبہ خود مختاری کی ضانت نہیں دی گئی تھی ۔ ۱۹۵۵ء میں مشرقی پاکستان اسمبلی نے مرکز کے لیے تین محکمے مخصوص کرنے کے مطالب کا اعادہ کیا (۲۷)۔ ایوب فان کے دور حکومت میں مرکز پر فوج اور افسر شاہی کا غلبہ دہا جس نے بٹکالیوں کی رنجش میں اضافہ کیا ۔ صوبائی خود مختاری کے لیے بٹکالیوں کی جب سے بٹکالیوں کی جنگ کے بعض ماہرین اقتصادیات نے دو معیشتی جدوجہد مسلس جاری رہی اور ۱۹۲۵ء کی جنگ کے بعض ماہرین اقتصادیات نے دو معیشتی جدوجہد مسلس جاری دہی قول پاکستان کے بعض ماہرین اقتصادیات نے دو معیشتی بہی وہ دور تھا جب مشرقی پاکستان کے بعض ماہرین اقتصادیات نے دو معیشتی بہی وہ دور کرنے جاری تھے جو بھا نے مشرقی پاکستان کے عاداقائیت پست عرص پہلے ہی سے کردور مرکز کے حامی تھے جس کے پاس صرف جین محکمے ہوں یعنی دفاع امور قارجہ اور کرنسی ۔ مجیب الرحمٰن فرمولے میں مزید شعین کی تعقین دفاع امور قارجہ اور کرنسی ۔ مجیب الرحمٰن فرمولے میں مزید شعین کی تعقین دواع امور قارجہ اور کرنسی ۔ مجیب الرحمٰن فرمولے میں مزید شعیدیاں بھی کر لی تعین اور عوام کو یقین دلایا کہ یہ فارمول نے مشہوط پاکستان کی تشکیل کا باعث ہو محال ۔

پھ نکات کا مصنف کون تھا ؟ اس کے بارے میں کئی نفط نظر پیش کے گئے گئے اس ہے بارے میں کئی نفط نظر پیش کے گئے ایر بیس ۔ مجیب الرحمٰن نے علیحدگی کی منصوبہ بندی کو کئی بار واضح کیا اور دعویٰ کیا کہ وہ ۱۹۴۸ء سے ہی اس کے لیے کوشاں تھا ۔ مگر اس نے چھ نکات کی تصنیف کے بادے میں لب کشائی نہیں کی ۔

کہا گیا کہ چر نکات کی بنیاد بھارت میں رکھی گئی یا ان کا خاتق ایوب خان کی حکومت کا کوئی اعلیٰ سرکاری افسر تھا ، مگر اب ان مفروضوں میں جان نہیں رہی ۔ اب کہا جانے تکا ہے کہ یہ پروگرام علاقہ پرست وافٹوروں کی ذہنی تحکیق تھی ۔ مارتنگ نیوز لے جنوری ۱۹۷۴ء میں انکشاف کیا کہ ڈاکٹر مظفر احمد چوہدری لے چھ نکات کے مسووے کی تیاری میں ابھم کردار اداکیا تھا(۱۰) یہ اسی طرح رحمین سبحان اور بعض ووسرے بنگائی ماہرین اختصادیات نے ۱۹۲۹ء سے پہلے ایسے مخریات بیش کئے جو بعد ازاں چھ نکات کی بنیاد بنے ۔ فیلڈ مین بھی ایسے بی وافٹوروں کو چھ نکات کا خالق قرار ویتا ہے (۱۳) یہ

١٩٦٦ء ميں تيار ہوئے والے چر تكاتی فارمولے كے اصلی مسودے ميں ١٩٥٠ء

شہری ہوا بازی کے اوارے ہول '(۳) اس وو کرنسیوں کے جواز میں مصر اور شام کے قابل المدت مشترکہ وفاق کی نظیر پیش کی جاسکتی تھی ۔ تاہم اس امر کی ضائت موجود نہ تھی کہ دونوں کرنسیوں کی قیمت یکساں رہے گی ۔ کیونکہ Gresham گریشم کے اصول کے مطابق کمزور کرنسی مضبوط کرنسی کے مقابلے میں مادکیث میں زندہ نہیں رہ سکتی ۔ دوسری طرف فیکس انگانے کے افتیادات صوبوں کے سپرد کر کے مرکز کو ان کا دست نگر بنا دیا گیا تھا ۔ یوں کوئی بھی صوبہ کسی مجبوری کو جواز بنا کر وفاق محصورات کی ادائیگی سے انگار کر سکتا تھا (۲) اس چھ نکات کے مصنفین نے صوبوں کو فیتر ملکی امداد اور تجارت کے افتیادات دے کر وفاق کے بنیادی تصور کی نفی کردی تھی کیونکہ وفاق نظام میں یہ شعبہ بلا استثنا مرکز کے پاس ہوتے ہیں اس لیے چھ نکات کے تحت بجوزہ نظام میں یہ شعبہ بلا استثنا مرکز کے پاس ہوتے ہیں اس لیے چھ نکات کے تحت بجوزہ نظام میں یہ شعبہ بلا استثنا مرکز کے پاس ہوتے ہیں اس لیے چھ نکات کے تحت بجوزہ نظام میں یہ شعبہ بلا استثنا مرکز کے پاس ہوتے ہیں اس کیا جا سکتا ہے ۔

اس حقیقت سے اتکار نہیں کیا جاسکتا کہ چھ شکات کا مقصد مرکز کو اس صہ تک کرور کرنا تھا کہ وفاقی حکومت علی طور پر غیر مؤشر اور حقیقی افتیار سے محروم ہو جاتی ۔ مزید برآل چھ شکاتی فارمولا ایک مبہم وستاویز تھی جس کی ایک سے زیادہ توبیہات مکن تھیں ۔ فارمو لے کے پہلے ہی نکتے میں کہا گیا تھا کہ پاکستان ایک حقیقی وفاتی ریاست ہو کا ۔ یہ کلت ہر اعتبار سے ایک متحدہ پاکستان کی ضائت دینا ہے ۔ مگر یہ بات مشتبہ تھی کہ پروگرام کا مقصد حقیقی معنوں میں ایک وفاتی حکومت کا قیام تھا ۔ ایک تجزیہ شکار کے مطابق ہجیب الرحمٰن کا یہ پروگرام علیمگی کا ایک وہ کہ دیا گیا ہی جو گھر دیا گی وہ دوسرے ہاتھ سے واپس لے لیا گیا ۔ میں ایک ہاتھ سے مرکز کو دفاع کی ذمہ داری سونپی گئی تھی ۔ مگر دفاعی اخراجات کے لیے اس کو کوئی وسائل مہیا نہیں کیے گئے تھے ۔ اس کے لیے مرکز کو صوبوں پر انحصار کرنا تھا ۔ اس کے طبح مرکز کو صوبوں پر انحصار کرنا تھا ۔ اس کے طبح مرکز کو صوبوں پر انحصار کرنا تھا ۔ اس کے طبح مرکز کو صوبوں پر انحصار کرنا تھا ۔ اس کی طرح خارجہ تعلقات مرکز کے پاس تھے ، مگر غیر ملکی لداد اور تجارت کا نگران صوبوں کو قرار دیا گیا تھا ۔

موجودہ دور میں کسی ملک خصوصاً پاکستان جیسی سرتی پذیر دیاست کے بیرونی تعلقات کے معاشی اور سیاسی پہلوؤں میں امتیاز کرنا شقر بنا تا مکن ہے (۱۹) در اعتقات کے بعد بتایا کہ وہ میں ظفراللہ خان نے مجیب اسرحمٰن کے ساتھ ایک مناقات کے بعد بتایا کہ وہ جد محات کے بادے میں بہت سے سوالات کا جواب نہیں وے سکے بالخصوص

ان کے پاس اس موال کا کوئی جواب نہیں تھا کہ مرکز کا اپنے افراجات کے لیے موبوں کی رضا کاداتہ امداد پر انحصار ایک قابل عل اور حقیقت پسندانہ ،قدام ہو کا ؟ مام فیال تھا کہ مجیب الرحمٰن یا تو اپنے پروگرام کے تام مضمرات سے آگاہ نہیں یا پھر اس کی منزل کچھ اور ہے ۔ جب مجیب الرحمٰن سے پوچھا گیا کہ کیا ایک مضبوط مرکز مشرقی پاکستان کے لیے پشت پناہ شابت نہیں ہو کا اور دونوں صوبوں کے ورمیان موجود اقتصادی تفاوت کو زیادہ بھرپور طور پر دور کرنے کا اہل نہیں ہو گا؟ تو انہوں نے صرف ایک استفہائیہ مسکراہٹ پر اکتفاکیہ (۱۷) س بہرحال یہ امر طے شدہ ہے کہ مجیب الرحمٰن کا پروگرام تضادات کا مجموعہ تھا اور اسے رو بہ عمل اللا شدہ سے کہ مجیب الرحمٰن کا پروگرام تضادات کا مجموعہ تھا اور اسے رو بہ عمل اللا

ملک کے سیاسی افق پر نو دار ہوئے والے واقعات نے یہ عابت کر دیا تھاکہ عوامی لیگ صوبائی خود مختاری کے مطالبے کی آڑ میں علیحدگ کا کھیل کھیل رہی ہے ۔ ٢ مارچ ١٩٤١ء كے يعد كے حالت لے تصديق كر دى كہ چم عكات كى بیثیت مکل علیحدگی کے منصوب کو چمیانے کے لیے نقاب سے زیادہ نہیں اور ید که ملک کو دو صول میں مقسیم کرنے کے لیے طویل عرصے سے ساریاں (جن میں اسلی کا صول بھی شامل تھا) کی جا رہی تھیں (م)د چر شات لے الاستان کی بنیادوں خصوصاً اس کی مینجبتی کو شدید گزند بہنچائی اور اس طرح ملک کے وجود ی کو خطرہ میں ڈال دیا گیا ۔ ان شیات کے ذریعے جس خود مختاری کا مطالبہ کیا گیا تما اس كا مطلب مكمل عليحدكى سے تجد كم ند تها ( ٠٠٠) \_ اكريد چھ سكات ميں مغرقى یاکستان کے صوبوں کی خود مختاری کا کوئی خصوصی حوالہ موجود نہ تھا تا ہم عوامی لیگ کی قیادت کو یقین تھا کہ ان تکامت کو تسلیم کرنے کے نتیج میں مغربی پاکستان میں بحى تقسيم كاعل شروع بو جائ كار دينه كابل في اين أيك نشري مين طیمدگی پسندوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہاکہ چھ شات کے نفاذ کے تتیجے میں یاکستان کئی حصوں میں مقسیم ہو جاتا ۔ ریڈیو کے ایک تبصرے کے مطابق اس صورت میں ته صرف بشكال آزاد ہو جاتا بلكه پاكستان اپنى دوسرى "وآباديوں" مثلًا پلیونستان اور بلوچستان سے بھی ہاتھ وھو بیٹھتا (۱۰) مغربی پاکستان کے شہری سیاسی طقے دوسرے عوامل سے قطع نظر ، چھ شکات کے اس بہدو سے بھی پوری طرح آگاہ تھے ۔ چنانچہ انہوں نے اس پروگرام کی بحربور مخالفت کی ۔ وسمبر ١٩٥٠ میں شیخ بجیب نے کہا کہ دہم مکمل خود مختاری کے لیے جدوجمد کردے ہیں اور اگر یقین دبانی کرائی تھی کہ وہ انتخابات کے بعد چھ شکات میں ترمیم پر تیار ہیں '(۵۰) او منگی پروفیسر وائن وائکاکس نے بھی لکھا ہے کہ یحییٰ خان کو ایک ایسی عوامی لیگ سے پالا پڑا جو قومی اتحاد کی بنیاد پر صلح کرنے کے لیے رضا مند نہ تھی (۵۰)۔

التخابات کے بعد محمد تکات کے سلسلے میں عوامی لیگ کے روینے میں ایک فایاں تبدیلی محسوس کی گئی اور اس کا موقف بتدریج سخت سے سخت تر ہوتا چا گیاں تبدیلی محسوس کی گئی اور اس کا موقف بتدریج سخت سے سخت تر ہوتا چا گیا ۔ اپنی پہلی پریس کا شفر نس میں مجیب الرحمٰن نے کہا آئین چھ تکات کی بنیاد پر تیار ہو کا اور اس میں مکمل علاقائی خود مختاری کی ضائت دیت ہوگی انہوں نے استخابات کو چھ تکات کے سوال پر ریفرندم قرار دیا (من) او عوامی لیگ کے ناتب صدر نے اعلان کیا کہ ان کی پارٹی چھ تکات سے ہٹ کر کسی آئین پر رضا مند بہیں ہوگی (مد) و مجیب الرحمٰن نے اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ آئین کی بنیادیں چھ تکات پر استوار کی جائیں گی (۱۵) و عوای لیگ کے رہنماڈل کے متعدد بیانات اور تقاریر سے یہ بات قابت ہوتی ہے کہ انتخاب کے بعد عوای لیگ متعدد بیانات اور تقاریر سے یہ بات قابت ہوتی ہے کہ انتخابات کے بعد عوای لیگ متعدد بیانات کے سلسلہ میں غیر پھکدار اور تہدید آمیز رویہ انتخابات کے بعد عوای لیگ

اکتوبر ۱۹۵۰ و میں مجیب الرحمان نے خود تختاری کا جو پروگرام پیش کیا تھا اس پر عل در آمد کا نتیجہ نپاکستان کے خاتے کے سوا کچھ نہ تھا (۱۵)۔ غیر ملکی صحافی اور تجزیہ عال بھی اس تتیجہ پر پہنچ چکے تھے کہ چھ شکات کا مطلب علیمدگی کے سوا کچھ اور نہیں ۔ بھارتی اخباد زیادہ سرگرم تھے ، انہوں نے لکھا کہ مجیب الرحمن پاکستان کو دو گخت کرنا چاہتا ہے (۱۵) سیمنی پاکستان کو دو گخت کرنا چاہتا ہے (۱۵) سیمنی پاکستان کو دیا تھے کہ کرنا چاہتا ہے (۱۵) سیمنی پاکستان کو ایک قسم کی کمنی پاکستان کو ایک قسم کی کشفیڈریشن میں جدیل کر دیں کے ۔ ٹائمز لئدن اس سے بیشتر ہی لکھ چکا تھا کہ مجیب الرحمن لیک فیسا آئین تیار کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو توڑ کر پانچ ریاستوں مجیب الرحمن لیک فیسازی طومتوں کے ایک ڈھیلے ڈھائے وفاق کی شکل دے دے اور جس کے تحت صوبائی طومتوں کو آزادی کی حد چک خود شتاری حاصل ہوگی اربی۔

اگرچہ اس تام عرصے کے دوران مجیب الرحمٰن بالاصراریہ کہتے دہے کہ وہ متحدہ پاکستان پر یقین رکھتے ہیں لیکن ان کے بعد کے اعترافات کے مطابق حقیقت حال اس کے برعکس تھی ۔ عوامی لیک کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ا'دوں نے کہاکہ '1971ء میں ہم نے مسئلے کے حتمی حل کے طور پر چھ ٹکات کا جمہوری عل کو رو کا گیا تو ہم عوام کو لڑنے کے لیے گلیوں میں لیے آئیں گے ا کہ ہم آزاد توم کے طور پر زندہ رہ سکیں '(۲۰) ۔ ۲۱ ستمبر کو نرائن کنج میں مقریر كرت بوئ شيخ مجيب الرحمٰن في كها "جد تكات س ياكستان اور اسلام كو كوفى خطرہ نہیں' سید پور (رنگ پور) میں انہوں نے کہا کہ عوامی لیگ کے جمہ محلت سے پاکستان تباہ نہیں ہو جائے گا ۔ ڈھاکہ میں جلسۂ عام سے خطاب کرتے ہوئے مجیب الرحمن فے کہا امیں حیران ہوں کہ مشرقی پاکستان جو آبادی کی اکثریت کا حامل ہے علیمدگی کیوں چاہے کا ؟ اگر وہ (مغربی پاکستان علیمدہ ہونا چاہتا ہے تو ہو بائے) (۱۴)۔ اس سے ہیشتر عوامی لیگ کے سیکر ٹری جنرل قرالزمان نے مئی ١٩٤٠ء مير كباكه پاكستان أيك ايس وقاق بونا چاستے جس ميں تام وحد تول كو مكمل خود مختاری حاصل :و ( ۱۰۰) انہوں لے مزید کہا کہ چھ شکات کا کوئی نکت یاکستان کی وصدت اور سالیت کے سنافی نہیں ہے (۲۰) ف ایک اور موقع پر قرالزمان فے کہا مستربی اور مشرقی پاکستان کے سفتے ناقابل شکست بیں اور عوام کو گراہ کن نعروں پر یقین نہیں کرنا چاہئے ۔ کیونکہ جمہوریت کی منزل صرف چھ تکات پر عل ورآمہ ہی سے حاصل ہو سکتی ہے "(۱۱) ۔ انہوں نے مزید کہا کہ چھ جملت کی بنیادوں پر حاصل ہونے والی طاقائی خود مختاری صرف بٹھالیوں ہی پر نہیں بلک مغربی پاکستان کے عوام پر بھی فوشحالی اور ترتی کے نئے افق واکر دے گی (cc) س انہوں نے واقع الفاظ میں تردید کی کہ عوای لیگ ملک توڑنے کے دریے ہے (۸۰) یہ چھ تکات پر منتقید کا جواب دیتے ہوئے قر الزمان نے کہا کہ بنگلہ دیش پاکستان کا اکثریتی صوبہ ہے اس لیے علیمدکی پسندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا (۴۹)د اس طرح عوای لیک کے رہنماؤں لے عوام میں اس تاثر کو فردغ دیا کہ وہ ایک متحدہ پاکستان کے حق میں ہیں ۔ اسی دوران میں مجیب الرحمٰن 'حکومت کو نہایت ہوشیاری سے یہ یقین ولانے میں کاسیاب ہو گئے کہ وہ انتخابی کامیالی کے بعد چھ شکات پر مفاہمت کرنے کے لیے آمادہ بوں کے ' (۵۰)، یحییٰ خان کے ساٹھ سلاقا توں کے دوران مجیب الرحنٰ نے جیشہ یہ تاشر دیاکہ چھ شکلت حرف آخر نهیں اور ان میں ضروری ترامیم کی جاسکتی بیں (۱۵) و می د ٹیلیو چوہدری کا بیان بھی بھٹو کی اس رائے کی تامید کرتا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں نمیں نے ۵۰۔ ۱۹۲۹ء میں ہونے والی دیجییٰ ۔ مجیب اور مجیب ۔ احس منافاتوں کے مندرجات کا بہ نظر

غاثر مطالعہ کیا ہے اور اس تنہیج پر پہنیا ہوں کہ مجیب الرحمٰن نے اس امر کی بادیا

النام ميں ليك سال كے لئے تقربند كر ديا كيا ۔

The Guardian, 29 July 1969

5. The New Statesman London 28 March 1969

باخبر ذرائع كى مصنف كو فرايم كرده معلومات

، مبد السلام خان في عار منى كو دُهاك مين يرهانوى دُيتى بافى كشنركى طرف سے وى كئى

ال سیافت میں محیب کے ساتھ اپنے اختلافات کا اظہار کیا۔

8 G W Choudhar: "The Last Days of United Pskistan A Personal Account" International Affairs (London), April 1973.

کورنر احسن نے پروفیسر فلام اعظم کو بتایا کہ یمیی خال کے ساتھ ان کی خلیہ اشادول میں ہونیوالی گفتگو بھی مجیب تک میں ہی جاتی تھی ۔ ملاحظہ ہو، اشرویو پروفیسر فلام اعظم، "اسلامی جمہودیہ" ۲۵ ستمبر ، ۱۲ اکتوبر۔ ۱۹۷۵ ، ص ۔ ۱۹

١٠ ايضاً

ا ا مستف نے یحنی فال کے لیک قریبی ساتھی کے پاس یہ دیورث خود دیکھی ہے۔ مزید ملاظلہ ہو ، The Guardian, London الا اکتوبر ۱۹۲۹ء

١١ ليك ميني شاركي مصنف سے كفتكو

"Pakistan Divided" ملافظه بو مصنف کی تصنیف

١٥ ويل ايف او تنفسيلي مطالع كے لئے ملافط ہو

Herbert Feldman, The End and Beginning, P 67

12 14

۱۹ ( دمال) ۵ ليديل ۱۹۵۰م

المريد المناسب بعثور عن دعا

11 م المحل 14 م المحل 140 م المحل 140 م

14 - 194 ف اعمال 194 ع

ا Feldman ا الله ۱۲۰ الله ۱۲۰ الله

ا 💎 العلمانية و العلمانية العلمانية العالم

4- 0 Feldman 1

۲۶ ایک عینی شاہد سے ملاقات

۳۱ لیک عینی شلید سے مفاقات

اطان کیا اور عوام کو صاف راستہ و کھایا ۔ یہ ایک مختلف قسم کا راستہ تھا: جس رے کلمزن ہو کر بنگالیوں کو پاکستان کی غلامی سے چھٹھارا حاصل کرنا تھا: (۱۰)۔ اسی طرح انہوں ۔ نے ڈیوڈ فراسٹ کو ٹیلی ویژن انٹرویو دیتے ہوئے بتلیا کہ وہ ۱۹۳۸ء سے بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے کام کر رہے تھے (۱۷)۔ شیخ بحیب الرحمن نے علیحہ کی آزادی کی جدوجہد کا آغاز ۱۹۳۸ء علیمہ کی پسندانہ کرداد کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کی جدوجہد کا آغاز ۱۹۳۸ء میں بوا ۔ پھر یہ جدوجہد کا 180مء میں میں بوا ۔ پھر یہ جدوجہد کا 190مء میں میں بوا ۔ پھر یہ جدوجہد ۱۹۵۷ء میں اور دیا اور دیا اور دیا اور دیا کی عوامی تحریکوں میں نو پاتی رہی۔ (۱۷)

۲۳ ماری ۱۹۷۱ کو انگلد دیش آبزرور' کے لیے موسی احد کو انٹرویو دیتے ہوئے مجیب الرمن نے اپنے علیحد کی پسندانہ کروار کو وضاحت سے بیان کیا ۔ اسی طرح دس جنوری ۱۹۷۴ء کو ڈھاکہ میں رمنا ریس کورس میں طابت کے جوہر دکھاتے ہوئی ارمن نے کہا 'میں اس آزادی کے لیے گذشتہ میکیس برسوں سے کوشاں دہا ہوں ۔ میرا خواب اب شرمندہ تعبیر ہوا ہے' (۱۳)

پاکستان کے سابق سیکر ٹری ظارجہ سلطان ایم ظان نے ایک مضمون میں انگشاف کیا کہ انتخابات کے فوراً بعد ڈھاکہ میں آرسی ڈی کے ایک اجلاس کے وقت ایران اور ترکی کے وزرائے ظارجہ نے حکومت کی اجازت سے مجیب الرحمن سے ملاقات کی ۔ مجیب الرحمٰن نے اس ملاقات کے دوران میں کہا کہ وہ پاکستان کے وزیراعظم کی بجائے بٹکلہ دیش سکے بانی بننا زیادہ پسند کریں گے (۵۰)۔

عوامی لیگ کے سیکر قری جنرل تاج الدین نے بھی کلدیپ نیر سے گفتگو

کرتے ہوئے کہا کہ چھ حکات تو محض آغاز تھا ، ہماری حقیقی منزل کامل آزادی
تھی '(۱۲) ۔ مجیب الرحمن اور تاج الدین سے بہتر چھ حکات کی توجیبہ کون کر سکتا
ہے ۔ ان کے بیانات عوای لیگ کے عزائم سمجھنے کے لیے کافی شہادت کا درجہ رکھتے ہیں اور ان کے اصل مقاصد کے بارے میں کوئی شبہ باتی نہیں رہنے دیتے ۔

حواشى

1 The Times, 27 March 1969 and The Sunday Times, 6 April, 1969

2 Wayne Wilcox, The Emergence of Bangladesh, p-15

3 Kuldip Navvar Distant Neighbours p-138

. East - West Review ڈھاکہ کے ایڈیٹر کو "مادشل لا جاری رکھنے پر سنتید" کے

<sup>25</sup> Mujibur Rahman 6 piont Formula Our Right to Live 25 March 1966, p- 1

58. The Illustrated Weekly of India, 27 Sept., 1970

59 Commerce (Weekly) Bombay, 3 March, 1971

60 The Times, 15 Jan., 1971

61. The Bangladesh Observer, 19 Jan., 1974.

63 Banglabandhu Speaks; A Collecton of Speeches and Statements of Sheikh Munbur Rahman, Ministry of Foreign Affairs, Dacca, p-42

م. بحواله تخطب الدين Mission to Washington ص

73: - مفاحظه بو مضمون سلطان احد خال ، Daily Mostins اسلام آباد - 19 جولائي ١٩٨٠ ء

٢١: عواله كلديب نير، ص - ١٢٢

تعمير (راوليندى) 1 - جولاتى ١٩٦٩ ، جنك (راوليندى) ، ٢ نومبر ١٩٦٩ = مريد معاقظ يو انزوند عليب الرحمان ، لدود والجسف ، جولائي ١٩٦٩ ء

27 Safar A. Akanda, "East Pakistan and Politics of Regionalism" (Ph. D Thesis, University of Denver), p-23

28 The Pakistan Observer, 6 Nov., 1950

29 The Morning News, 4 April, 1957

31 Herbert Feldman, Form crisis to Crisis, p = 183

- 33 Syed Humayun, "Sheikh Mujibur Rahman's 6 -Point Formula" (unpublished M.A Thesis, Pohtical Science Department, Karachi University, 1973, p-59
- 34. The Pakistan Times, 22 Feb. 1971

35 Z.A Bhutto, The Great Tragedy, p-2.

36 G.W Choudhury, "Bangladesh — Why it happened?" International Affairs, London, April 1972

الإنبأ

Muhammad Zafarullah Khan, "The Agony of Pakistan" pp-127
–128.

الطأءص - ١٩٢١

40. David Loshak, Pakistan Crisis, p-60

- 42 International Herald Tribune, Paris, Nov., 1970
- 43 The Pakistan Observer, 31 oct., 1970
- 44. The Dawn, 18 May, 1970

- 46 The Dawn, 21 June 1970
- 47 Ibid, 28 August, 1970
- 48 The Pakistan Times, 27 Sept., 1970
- 49 The Dawn, 3 Nov., 1970
- 50, Z. A. Bhutto op.cit., p-13.
- 51 White Paper, Government of Pakistan, United Pakistan, p-10.
- 52 G. W. Choudhury, The Last Days of United Pakistan, p-92.
- 53. Wayne Wilcox, opcit, p. 21
- 54 The Pakistan Observer, 10 Dec., 1970
- 55 Ibid
- 56 The Pakistan Times, 20, Dec., 1970
- 57 Feldman, The End and the Beginning, p 89

باب چهارم

## پہلے عام انتخابات اور ان کے مضمرات

عام استخابات کی جاری کے اطان کے بعد ملک میں جو سیاسی صورت حال سامنے آئی وہ استہائی بینجیدہ تھی ۔ شقریا ۲۵ غیر منظم اور علاقائی بنیدوں پر قائم سیاسی جامتوں نے استخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ۔ مغربی پاکستان سے قومی اسمبلی کی ۱۳۸ ۔ نشستوں (خواسین کی نشستوں کے طاوہ) کے لئے ۱۰۰ ۔ امیدوار میدان میں اور مشرقی پاکستان سے ۱۹۹ ۔ نشستوں کے لئے ۱۸۵ ۔ امیدوار میدان میں اترے ۔ کم حوصلہ امیدواروں کی دست برواری کے بعد مقابلے کے موجود امیدواروں کی دست برواری کے بعد مقابلے کے موجود امیدواروں کی تعداد ۱۵۵۰ تھی جن کی سیاسی والسٹیکیاں اس بلت کی غاز تھیں کہ ان استخابات میں کسی واحد سیاسی جاعت کا قومی سطح پر ابحرنا مکن نہ ہو گا ۔ مختلف سیاسی جاعتوں کی طرف سے ملک کے دونوں حصوں میں نامزد امید واروں کی

تنفصیل ورج زیل ہے :

|                          | سن ورق درق من سن                  |
|--------------------------|-----------------------------------|
| مشرقی پاکستان کے امیدوار | پارق                              |
| 178                      | عوامی لیک                         |
| 97                       | كنونشن مسلم ليك                   |
| a-                       | كونسل مسلم ليك                    |
| 74                       | جماعت سلامي                       |
| 15"                      | جمعیت علمائے پاکستان              |
| 10                       | نیشنس عوای پارٹی (بھاشانی کروپ)   |
| m                        | نیشنل عوامی پارٹی (ونی خان کروپ)  |
| At                       | پاکستان ڈیموکر بنک پارٹی          |
| -                        | پاکستان میبیلز پدنی               |
| 70                       | قيوم مسلم ليك                     |
| J                        |                                   |
|                          | 177<br>97<br>94<br>17<br>14<br>17 |

میں تصوں سے والجیسی دکھتے والی جاحتوں کی تعداد سے ظاہر ہے کہ ملک میں دونوں صوں سے والجیسی دکھتے والی جاحتوں کی تعداد بہت کم تھی ۔ گویا ملک میں قوی سطح کی پارٹیوں کی تعداد قلیل تھی ۔ وراصل پاکستان میں آئے دن سیاسی عل میں تعطل کے بینچے میں جمہوری اداروں کا بنا انتظاع ارتبقاء مکن نہ ہو سکا ۔ چنانچہ قوی بنیادوں پر ہستواد سیاسی جاحتیں فروغ نہ پاسکیں ۔ ١٩٧٠ء میں پاکستان کی دو اہم جاعتوں یعنی بیٹیلزپارٹی اور عوای لیک نے فود کو علی فرتیب مفریی اور مشرقی پاکستان حک محدود رکھا ۔ مسلم لیک تین صوں میں تقسیم ہونے کے بعد ابنی سیاسی طاقت اور معنویت کھو چک تھی (۱) ۔ جاعت اسلامی اپنی تام تر تنظیمی خوریوں کی جامت نہیں تھی ۔ اس کی سیاسی قوت مغربی پاکستان کے چند منتخب شہروں کیک محدود تھی ۔ ولی خان کی عوامی نیشنل پارٹی بھی ایک طاق نے اسلام اور جمعیت علیائے یاکستان جمہوری پارٹی ، جاعت اسلام اور جمعیت علیائے یاکستان دائیں بازو اور نیپ کے دونوں گروپ اور معنیازی بائیں بازو کی جاعت سرائی وائی بائی ملی علی پارٹی تھیں ۔ عوامی لیک ملی جلی پارٹی تھی ۔ عوامی نیشنل بارڈی کی پارٹی تھیں ۔ عوامی لیک ملی جلی پارٹی تھیں ہوئی تھیں ۔ عوامی لیک ملی جلی پارٹی تھی پارٹی تھیں ، بیکسیائیارٹی بائیں بازو کی جاعتیں سمجھی جاتی تھیں ۔ عوامی لیک ملی جلی پارٹی تھی

جس میں بائیں بازو کے عناصر کے علاوہ امریکہ کے حامی بعض سرمایہ دار بھی شامل تے ۔ انتخابی سرگرمیاں شروع ہوئیں تو ملک کے سیاسی افق پر انتشار اور عدم استحام کے سائے صاف دکھائی دینے لگئے اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے انتلاقات مزید نملیاں ہو کر سنگین اور نازک صورت افتیار کر گئے (۷)۔

یہاں مختلف سیاسی جاعتوں کی انتخابی مہموں کا شفصیلی جائزہ ورکار نہیں ۔ تاہم ضروری ہو کا کہ ملک کی دو بڑی جاعتوں یعنی بہنیبلز پارٹی اور عوامی لیک کی انتخابی مہمات کا تجزیہ بیش کر دیا جائے ۔

منر فی پاکستان میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی سیاسی جاعت ہیںپلزپارٹی تھی ، جس کے سربراہ بھٹو تھے ۔ اس نے لہنی التھابی مہم سوشلسٹ پروگرام کی بنیاد پر چلائی ۔ درج ذیل چار اصول اس کے منشور کا خلاصہ تھے : اسلام بھارہ دین ہے سوشلزم بھاری معیشت ہے مجبوریت بھاری سیاست ہے طاقت کا سرچشمہ عوام ہیں

پارٹی نے حوام کی بنیادی فرودیات مہیا کرنے کا وحدہ کیا (\*) اور جلد ہی مختت کشوں ، کسانوں اور بسماندہ طبقوں کی اسٹانوں کی حاست مجھی جانے گئی ۔ بنٹیلزپارٹی نے بائیں بازو کی معتدالت سیاست اور ولولہ انگیز قیادت کی بدولت وائیں بازو کی جاعتوں کو جو بیلے ہی عوام میں مقبول نہ رہی تھیں سیاسی میدان میں بیچھے پھوڑ ویا ۔ بنٹیلزپارٹی کی کامیابی خصوصاً پنجاب میں اس کی مقبولیت کا باعث پادٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو کا بھارت ، شمن روز تھا ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی تقریروں میں غریب عوام کی اقتصادی زبوں حالی کو خاص طور پر موضوع بنایا اور یوں خود کو بسماندہ طبقوں کے نجات وہندہ کے طور پر بیش کیا ۔ بھٹو نے مارشل کا حکومت کے بارے میں میں نامائی انداز سیاست اختیاد کیا ، جس کے نتیج میں وہ ایک جرأت مند سیاسی رہنما کے طور پر ایمرے ۔ بھٹو نے فوجی حکومت کے طاف محاذ آرائی کے آغاز ہی میں اس کی غیر جانبدادی کا تاثر ختم کرنے کی کومشش طاف محاذ آرائی کے آغاز ہی میں اس کی غیر جانبدادی کا تاثر ختم کرنے کی کومشش کی ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بیٹیلز یادٹی کے مخالفوں کی مائی اور اظافی ایداد کر

رہی ہے اور یہ کہ کابیشہ کے اراکین اس کاروبار میں شریک ہیں (م) ۔ بھٹو نے کابیشہ کے استعفٰ کا مطالبہ کیا ۔ جس کے جواب میں یحیٰی خان نے کہا "میری کابیشہ کو یہ چھیڑا جائے" (ہ) ۔ دریں اشنا پر پیلزپارٹی کے بعض ممتاز رہنما جن میں مولاناکو شر نیازی ور مسٹر علی اس تالپور بھی شامل تھے گرفتار کر لئے گئے ۔ ان گرفتاریوں نے جاتی پر تیل ڈالا اور اس کے نتیج میں حکومت کے ظلف بھٹو کی مہم مزید سند و میز ہو گئی ۔ اس نے کنی مقلمت پر شقریر کرتے ہوئے گرفتار شدمان کی صدم رہائی کے نتیج میں سنگین سن کی دعمی دی ہی ۔ کراچی میں ایک جلس عام سے صدم رہائی کے نتیج میں سنگین سن نج کی دعمی دی ہی ۔ کراچی میں ایک جلس عام سے ضاب کرتے ہوئے بھٹو نے کہا کہ اگر این کے ساتھ بظاہر تصاوم کی اس پالیسی کے ضاب کرتے ہوئے کہ ایم جرنیموں مشا جزل پیرزادہ ، ائیر مارشل رحیم اور جنرل محل حسن پاوجود نوج کے اہم جرنیموں مثال جنرل پیرزادہ ، ائیر مارشل رحیم اور جنرل محل حسن یا جود و نوج کے اہم جرنیموں مثال جنرل پیرزادہ ، ائیر مارشل رحیم اور جنرل محل حسن یا خیرہ کے ساتھ بھٹی نہ آئی(ہ) ، اور دار محکومت بیں ان کی ہاقاصدہ مغاقاتوں کا سلسلہ جاری دیا ۔

جب اکست میں مشرقی پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے انتخابات کو مؤفر کیا گیا تو بھٹو نے کہا کہ انتخابات کو دو بڑی طاقتوں یعنی امریکہ اور روس کے ایماء پر ملتوی کیا گیا ہے ۔ کیونکہ یہ طاقتیں چاہتی ہیں کہ خائدہ حکومت کے قیام سے پہلے پاکستان اور بھارت کے درمیان بذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے ۔ بھٹو نے یہ الزام بھی حائد کیا کہ یکی حکومت مختلف بہانوں سے دائیں بازو کو اپنی پوڑیشن بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت درنا چاہتی ہے دیا۔ تا ہم ان بیانات کو زیادہ قابل اطاناہ ور سمجھا گیا ۔

اپٹی انتخابی مہم کے دوران میں بھٹو نے بنکالیوں کے مسائل کا ذکر کیا ، شد مشرقی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں مشرقی پاکستان میں دوابط استوار کرنا ضروری سمجھا ۔ وہ مشرقی پاکستان میں عدم دلیسی کا کوئی معقول جواز بھی پیش نہ کر سکے ۔ بھٹو نے صرف ایک بار اس وقت مشرقی پاکستان میں سیاسی کام کے آغاز کی کوشش کی، جب یحیٰی خاں کے مارشل لاسے کچھ عرصہ پہلے ان کے اور بھاشانی کے درمیان سوشلزم کے قیام کے مارشل لاسے کچھ عرصہ پہلے ان کے اور بھاشانی کے درمیان سوشلزم کے قیام کے لیے مشترکہ مسائی کرنے کا معاہدہ ہوا تھا ۔ مگر یہ معاہدہ فریقین کی عدم دلیسی کا معاہدہ خوالی کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا باعث بنی ۔

بھیب الرحمٰن نے اپنی استخابی مہم کو چھ شکات، اقتصادی عدم مساوات اور بنگالیوں کے مسائل کی بنیادوں پر استوارکیا ۔ ایک منظم ور طویل سیاسی تاریخ کی حاصل سیاسی جاعت کے سربراہ کی حیثیت سے انہیں اپنے مخالفوں پر کئی اعتبار سے سبقت حاصل تھی ۔ انہیں طلباء ، و کلاء ، کارکنوں اور بنگال کے منتخب دانشوروں سبقت حاصل تھی ۔ دوسری سیاسی جاعتیں یا تو غیر منظم تھیں ۔ یا ان میں پیش قدمی اور ٹھوس سیاسی بنیاد مفقود تھی ۔ بحیب الرحمٰن کئی دفعہ جیل میں پیش قدمی اور ٹھوس سیاسی بنیاد مفقود تھی ۔ بحیب الرحمٰن کئی دفعہ جیل بھی جا چکے تھے ۔ وہ ایک مدت سے بنگال کے مسائل کے حل کے لیے آواز بلند بھی جا چکے نے وہ ایک مدت سے بنگال کے مسائل کے حل کے لیے آواز بلند کر دہے تھے ۔ چنانچہ اس امر کے باوجود کہ بھیشانی عبیدگی پسند فروں (۱) میں بحیب بی کو شمجھا جاتا تھا ۔

عوای لیگ لے مشرقی پاکستان میں اپنے سیاسی مخالفین کے کئی جلسوں میں گرٹر کی ۔ ۱۸ جنوری ۱۹۵۰ء کو عوامی لیگ ے کارکنوں نے جاعت اسلای کے جلسہ صام کو اکھاڑتے کے لیے ہنگامہ برپا کر دیا ۔ جس کے نتیجہ میں ایک شخص ہاک اور تنقریباً چار سو زخمی ہوگئے ۔ مظاہرین نے اکھے روز بھی ایک شخص کو ہلاک اور تنقریباً چار اور زرائن گنج میں پاکستان جمہوری پارٹی کے جلسوں ہلاک کر دیا ۔ اسی طرح ڈھاکہ اور زرائن گنج میں پاکستان جمہوری پارٹی کے جلسوں میں گر بڑکی گئی ۔ نظام اسلام پارٹی کے موالنا فرید احمد کو زدوکوب کیا گیا ۔ حکومت کی طرف سے غیر جانبداری کے وحوے نے عوامی لیگ کے کارکنوں کو اپنے میاسی مخالف ہر حربہ آزمانے کی کھلی اجازت دے وی ۔ چنانچہ مشرقی سیاسی مخالف ہر حربہ آزمانے کی کھلی اجازت دے وی ۔ چنانچہ مشرقی پاکستان میں انتخابات نہ تو آزاداتہ تھے اور نہ ہی غیر جانبداراندہ ان کئی مؤ

مجیب الرحمٰن اپنی ہر تقریر میں پاکستائیوں کے ظاف شفرت کا گھلم گھلا اظہار کرتے جو کہ ان کے الفاظ میں بنگالیوں کے ساتھ جونے والی زیادتی کے ذمہ وار تفرہ کو سے جیب الرحمٰن نے بعض بنگائی پروفیسروں کے فراہم شدہ اعداد وشار کو اپنی تنقیروں میں نہایت مہادت سے استعمال کیا ۔ بہنی خطیبائہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے خود کو مشرتی پاکستان کے واحد مسیح کے طور پر بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے خود کو مشرتی پاکستان کے واحد مسیح کے طور پر پیش کیا ۔ بہاں میک کہ ریڈیواور ٹیٹی ویڈن پر بھی ان کی تنظربریں تعصب کی پیش کیا ۔ بہاں میک کہ ریڈیواور ٹیٹی ویڈن پر بھی ان کی تنظربریں تعصب کی عمامی تعیب الرحمٰن نے اپنے ایک خطاب میں مغربی اور مشرقی پاکستان میں عمامی اور خوردنی تیل کی قیمتوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی پاکستان میں سے اور خوردنی تیل کی قیمتوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہا کہ مغربی پاکستان میں

خوردنی سیل اڑھائی روپے سیر بک رہ ہے ، جبکہ مشرقی پاکستان میں اس کی قیمت چار روپے نی سیر ہے ۔ تاہم بعد میں تحقیق سے طابت ہوا کہ اس روز مغربی پاکستان کی مارکیٹ میں خورونی سیل کا تھوک بھاؤ چار روپے فی سیر تھا ۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ مغربی پاکستان میں سونے کا بھاؤ ایک سو چالیس روپ فی تولہ ہے ۔ مگر یہ بیبان درست نہ تھا ۔ جس روز مجیب الرحمٰن کی یہ تمقربر اخبارات میں شائع ہوئی اس روز مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں سونے کا بھاؤ علی الترسیب ۱۹۲ مور ۱۹۹ روپ تھادہ ال اور ۱۹۹ روپ تھادہ ال اور ۱۹۰ روپ تھادہ ال عبیب الرحمٰن الهنی آتی بیبانی کے زور پر مشرقی پاکستان کے عوام کو یہ یقین ذالنے میں کاسیاب ہوگئے کہ وہ ماضی میں استحصال کا شکار رہ عوق ہے ۔ عوام کو یہ یقین ذالنے میں کارکنوں نے صوب بھر کے دیہات میں بھیل کر مغربی موقع ہے ۔ عوای لیگ کے کارکنوں نے صوب بھر کے دیہات میں بھیل کر مغربی پاکستان کے مظالم کی مبالغہ آمیز داستائیں گھر کھر پہنی دیس ۔ سڑکوں کے کناروں پر ایسے پوسٹر آویزیں کی مبالغہ آمیز داستائیں گھر کھر پہنی دیس ۔ سڑکوں کے کناروں پر ایسے پوسٹر آویزی کا موازنہ کیا گیا تھادہ او ۔ مقامی پریس نے نفرت کی اس مہم میں جیب الرحمن کا بھر پور ساتھ دیا اور عوام کے جذبات کو دلوانگی کی حد تک لے جانے میں ادان کی بھر پادر مدد کی ۔

جیب الرحمن کی انتخابی متفاریر کے تجزیے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا تہدیہ آمیز رویہ لے سبب نہیں تھا ۔ کئی موقوں پر انہوں نے عوامی تحریک چلانے کی ایستال کی ۔ کیونکہ ان کے خیال میں ''اس امر کا اسکان موجود تھا کہ عوامی ایک بیک مطالبات انتخابات کے ذریعے پورے نہ ہوسکیں ''دہ انتخابات کے قریب آگر مجیب الرحمن اپنا توازن قائم نہ رکھ سکے اور اپنے پیرو کاروں کے سب پٹاہ ہوش و جذیہ اور پر بہوم جلسوں میں عوام کے دیوانہ وار نعروں کے سم میں گرفتار ہو کر اپنی گفتار پر قابو کو یہ بیٹاہ ہو کہ اپنی سے خطاب کرتے ہوئے گئے ہوں۔ ۱۱ مارچ ۱۹۵۰ء کو بجیب الرحمٰن نے جلسے ما ہوئے ان سے سوال کیا کہ وہ اپنی آقاؤں کے ذریعے لوٹی ہوئی بٹکال کی دولت کب ہوئے ان سے سوال کیا کہ وہ اپنی مقدس سر ڈمین کو سیاسی میر چھڑوں اور جونکوں خلاف آٹھ کورے ہوں اور اپنی مقدس سر ڈمین کو سیاسی میر چھڑوں اور جونکوں سے پاک کردیں دی دران تاج الدین

نے ڈھاکہ میں ایک تقریر کے دوران میں کہا کہ ہمان تھم برسوں میں ڈاکو اور النبرے بنگالیوں کے خون اورکوشت پر پلتے رہے ہیں" ایک روز بعد انہوں نے مزید کہا کہ اسمغربی پاکستان کے ایک استحصالی طبقے نے ۲۲ سال تک مشرقی پاکستان کا استحصالی طبقے نے ۲۳ سال تک مشرقی پاکستان کا جون چوسا ہے ۔ پاکستان کی تاریخ ہے"(ای) مجیب الرحمٰن کی بڑھتی ہوئی سیاسی توت کو دیکہ کر مشرقی پاکستان کی استطالیہ اور محبوب الرحمٰن کی بڑھتی ہوئی سیاسی توت کو دیکہ کر مشرقی پاکستان کی استطالیہ اور محبوب ہوتا کو میک کر مشرقی پاکستان کی جابات میں معول اہمیت دی جاتی ۔ بعض اوقات یوں محبوس ہوتا کہ وہ پاکستان کے آئدہ وزیر اعظم ہیں ۔ چنانی صنعت کاروں، تاجروں اور اعلی انسروں نے بڑے انسروں نے بران سرمایہ داروں اور بنکوں سے بڑے باشروں نے بران کے دور کا دور تعاون کیا اور انہیں" سرمایہ داروں اور بنکوں سے بڑے باشروں نہ داروں اور بنکوں سے بڑے باشروں نہ داروں اور بنکوں سے بڑے باشروں نہ داروں اور بنکوں سے بڑے باشہوں نہ داروں اور بنکوں سے بڑے بیمانے پر مادی احداد اور رقوم ملنا شروع ہوگئیں "وہی ۔

دریں اشاء مجیب الرحمٰن نے بھارتی حکومت سے اپنا رابط بدستور قائم رکھا جو بین الاقوای سطح پر مجیب الرحمٰن کو نمایاں طور پر بیش کر رہی تھی ۔ اور اس کی مدد سے انہوں نے عوای لیگ کے رضا کاروں کے مسلح دستے تر تیب دیئے ۔ اور اس یہ ان رضا کاروں کی سمید اور اسور انہیں بھارتی بتعیاد اور اسور فراہم کیا گیاہ، وعوای لیگ کے نثر رضاکاروں نے صوبے میں دہشت کردی کی ان فراہم کیا گیاہ، وعوای لیگ کی ان فضا پیدا کرکے علی طور پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی ۔ عوای لیگ کی ان مرکرمیوں کے بارے میں صوبائی استظامیہ کے بہ نیازانہ رویے سے عوام میں یہ جائر فروغ پاکیا کہ مجیب الرحمٰن اور یحنی فان کے درمیان صدارت اور وزارت عظمی جائر فروغ پاکیا کہ مجیب الرحمٰن اور یحنی فان کے درمیان صدارت اور وزارت عظمی شخص نہ کی ایک کے شام میں یہ بارے دن جلوسوں اور ہرحانوں کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ ہم کریز نہ کارکن آئے دن جلوسوں اور ہرحانوں کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریز نہ کارکن آئے دن جلوسوں اور ہرحانوں کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریز نہ کیا جاتا ۔ نام نہاد رضاکار مشرقی پاکستان کی سیاسی زندگی پر اس طرح قابض گریز نہ کیا جاتا ۔ نام نہاد رضاکار مشرقی پاکستان کی سیاسی زندگی پر اس طرح قابض گریز نہ کیا جاتا ۔ نام نہاد رضاکار مشرقی پاکستان کی سیاسی زندگی پر اس طرح قابض

ووٹروں کو ہراساں کرنے کے لیے ان رضاکاروں نے کئی مقامات پر اپنے کالفین کے وفتروں کو ہمان کردیا ۔ دیگر جاعتوں کے جلسوں کو اکھاڑنا اور ان کے رہنماؤں پر ملے عوامی لیگ کے کادکنوں کا آئے دن کا معمول تھا ۔ قومی سطح کے سلے سلے میڈریا تھا میٹماؤں مشاہ نورالامین، عبدالسلام ، محمود علی، پروفیسر غلام اعظم وغیرہ

ہ ان کا ذمہ وار تھا جو بالآخر متحدہ پاکستان کے خانتے پر متتج ہوا ۔

جوں جوں انتخابات کی تاریخ قریب آتی گئی ہڑتالوں اور جلوسوں کے ذریعے حوامی لیک کی طاقت اور مقبولیت کے مظاہروں میں اضافہ ہوتا چلا کیا ۔ ان ، ظاہروں کا بہ شظرِ غائر تجزیہ ضروری سبے ۔ مشرقی پاکستان میں ۸۵ فیصد آبادی دیہی ملاقوں میں رہتی تھی ۔ جہاں زندگی کے شب و روز ، مظاہروں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے ۔ مزید برآں یہ لوگ عام طور پر غیر تعلیم یافتد اور مذہبی رمحانات کے حامل تھے ۔ یاکستان سے ان کی محبت شک و شبہ سے بالا تھی ۔ یہ لوگ ہندوؤں ے شدید نفرت کرتے تھے ۔ کیونکہ وہ صدیوں سے ان کے استحصال کاشکار تے ۔ شہری آبادی طلباء ، سرکاری ملازموں ، وکلاء ، تاجروں ، سیاستدانوں سیاسی کارکنوں اور محنت کشوں پر مشتمل تھی اور یہ تام طبقات سیاسی طور پر خاصے متحرک تھے ۔ نظریاتی اعتبار سے شہری آبادی کئی گروہوں میں منظسم تھی ۔ جن میں جمہوریت پسند ، کیمونست، آزاد خیال ، سوشلست اور اسلام پسند سبحی شامل تے \_ كيمونسٹول كے دوكروپ تے ، ايك چين فواز اوردوسرا روس ثواز ، يد وونوں گروپ عوامی لیگ کے اندر اور باہر سیاسی طور پر نہابت فعال تھے ۔ مگر بن میں آپس میں رشہ کھی جاری رہتی تھی ۔ حوامی لیک کو ابدراء میں اسلام دوست اور جمہوری عناصر کے سوا تام سیاسی کرویوں کی بمدردی حاصل تھی ۔ مگر جوں جوں جیب الرحمٰن کے عرائم واضح بوتے کئے ان کی جایت میں کمی آنی کئی ۔ آخر کار عوامی لیگ کی قیادت پر انتہا پسندوں کا قبضہ ہوگیا ۔ جو روس یا بمارت کے اشاروں پر چلتے تھے ۔ عوای لیک اپنے رضاکاروں کی بدولت صوب کے افق پر ایک خالب سیاسی قوت بن کر مکمل طور پر چھا چکی تھی ۔ آتشیں ہتمیاروں سے مسلح ان رضاکاروں نے لوگوں کو عوامی لیگ میں شمولیت پر مجبور كرنے كے ليے خوف و وہشت كا ہر حب روا ركھار٨١)۔ پروكرام كے مطابق التخابات كاانتقاد اكتوبر ١٩٤٠ء مين جوناتها ممرستمبرمين مشرتي باكستان خوفناك سیلاوں کی زد سیں گھیا ۔ جس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوگئے اور مواصلات کا شقام درہم برہم ہو کر رہ گیا ۔ مجیب الرجلن نے اس آفت ساوی کو بھی مغربی پاکستان اور مرکزی حکومت کے خلاف اشتعال پھیلانے کے لیے استعمال كيا \_ ان كا مؤقف يه تعاكد اكر مغربي باكستان مين تريبلا اور مثكلا جبي برا برا

نے عوای میک کے کادکنوں کے رویے کے خلاف احتجاج کیا 600 \_ بلاشبہ عوامی لیگ کے درار اواکیا \_ آثاد بتاتے لیگ کے رضا کاروں نے اپنی جاعت کی کامیابی میں اہم کردار اواکیا \_ آثاد بتاتے کے لیے کھی الرحمٰن حکومت اور دوسری سیاسی جاعتوں سے پنجہ کشی کے لیے باتکل تیار ہیں یہ تھے وہ حالات جن میں عام انتخابات علی میں آئے \_

دوسری طرف یکینی خان کے دل میں مجیب الرحمٰن کے لیے شروع ہی ہے ترم کوشہ موجود تھا ۔ یکنی خان نے مجیب الرحمٰن کے تشدد آمیز روینے اور ملک د شمن سر کرمیوں سے نہ صرف چشم پوشی کی بلکہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کئی موقعوں پر عوای لیک کے غیر معقول مطالبات کو بھی پذیرائی بخشی \_ عوامی لیگ چه عکات کی جو توصیه کر رہی تھی وہ صریحاً لیکل فریم آرڈر کی روح کے خلاف تھی مگر یحیی خان نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا ۔ آئین سازی کی اہمیت اور میچید کیول کے مدیش نظر ضروری تھا کہ لیکل فریم آدود میں آئین کی منظوری کے کیے ۶۰ فیصد لازی اکثریت کی تصریح کردی جاتی ۔ اگرایسا ہو جاتا تو توم ١٩٤١ء کے آئینی بحران سے نکے جاتی ۔ یحنی خان کابینہ کے رکن می ڈیلیو چودھری کے مطابق کا بینے میں میش کیے گئے لیکل فریم آرڈر کے مسودہ میں یہ شق موجود تھی مگر یمنی خان نے شاطرانہ جوڑ توڑ کے ذریعے عین موقع پر اسے آرڈر سے خارج کر دیا ۔ چنانچہ اس اہم تومی مسلط پر بھی یمنی خان نے مجیب الرحمٰن كى خواہشات كے آگے سر تسليم خم كرويا ١٧٥١ ـ اسى طرح بعض حلقوں كى طرف سے لیکل فریم آرور میں صوبائی خود مختاری کی صدود متعین کرنے کا مطالبہ کیا حمیا ۔ حکومت اس مطالبہ کو تسلیم کرنے کا فیصد کرچکی تھی ۔ مگر یحنی خان گورٹر احسن کی معرفت موصول ہوئے والی مجیب الرحمٰن کی دھکیوں کے سامنے سرنکوں بو کئے اور اس اہم مطالبہ پر علی نہ ہو سکان ا ب صرف یہی نہیں یکنی خان نے خود مجیب الرحمن کی بینے کسی قریبی ساتھی کے ساتھ وہ ٹیپ شدہ گفتگو سنی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ "میرا مقصد بنگلہ دیش کا قیام بے اور میں الیکشن کے بعد ليكل فريم آرڈر كى دهجيال بكھيردوں كا"نه باراس كفتگو ميں عوامي ليك كو غير ملكى ذرائع سے ملنے والی لداد کا ذکر بھی کیا گیا تھا ۔ مگر یحنی خان کے کان پر جوں تک ند رینکی اور انہوں نے مجیب الرحمٰن کے ساتھ دوستانہ مراسم اور خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھا ۔ یحییٰ خان کا رویہ بڑی حد تک ماری میں پیدا ہونے والے اس

قیم بن سکتے ہیں تو مشرقی پاکستان میں سیلاب پر قابو پانے کے استظامات کیوں نہیں کیے جا سکتے (۲۹) ۔ سیلاب اور اس کی تباہ کاریاں مشرقی پاکستانیوں کے لیے ایک سنگین مسئلے کی حیثیت رکھتی تھیں اور مرکزی حکومت بھی اس مسئلے کو حل نہ کرنے کی ذمہ وار تھی ۔ لہذا اس مسئلہ پر بجیب الرئمن کے موقف نے لوگوں کے ول جیت لیے مالی حیث سیما سمجھنے گئے ۔ اس سلسلے میں حکومت کی راہ میں بھی گئی مشکلات حائل تھیں ۔ جو عوام کو بینائی نہ گئیں ۔ بختلف منصوبوں کے لیے مالی احداد امریکہ یا اس کے حلیف ممالک بین الاقوامی اواروں کے ذریعے فراہم کرتے تھے، اور طے شدہ منصوبہ کے تحت بین الاقوامی اواروں کے ذریعے فراہم کرتے تھے، اور طے شدہ منصوبہ کے تحت یہ ممالک اپنی احداد کا بیشتر صد مغربی پاکستان کے لیے مخصوص کر ویتے ۔ وراصل یہ ممالک ووفی پالیسی پر علی پیرا تھے ۔ اگرچہ ان ممالک نے سیلابوں کی روک تھام کے لیے مجیب کو بھار دینے کا غیر سرکاری طور پر وحدہ کر رکھا تھا مگر جب بھی حکومت پاکستان نے اس لداد کا سرکاری سطح پر مطالبہ کیا، سیلابوں کی روک تھام کومت پاکستان نے اس لداد کا سرکاری سطح پر مطالبہ کیا، سیلابوں کی روک تھام کے منصوبہ کو ناقابلِ عمل قرار دیتے ہوئے اس لداد سے انگار کر دیا گیا ۔ اس بات کے منصوبہ کو ناقابلِ عمل قرار دیتے ہوئے اس لداد سے انگار کر دیا گیا ۔ اس بات نے مجیب کو ناقابلِ عمل قرار دیتے ہوئے اس لداد سے انگار کر دیا گیا ۔ اس بات نے مجیب کو ناقابلِ عمل قرار دیتے ہوئے اس لداد سے انگار کر دیا گیا ۔ اس بات نے مجیب کو ناقابلِ عمل قرار دیتے ہوئے اس لداد سے انگار کر دیا گیا ۔ اس بات نے مجیب کو ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے اس لداد سے انگار کر دیا گیا ۔ اس بات کی موجوب کو ناقابل عمل میاسی جنھیار فراہم کر دیا جس سے دہ بین الصوبائی نفرت

لومبر ۱۹۵۰ء کے وسط میں ساحلی علاقوں میں شدید طوفان کی تباہ کاریوں کے نتیجہ میں حالات مزید خراب ہوگئے ۔ اس کو اس دور کی سب سے بڑی قدرتی آفت قراد دیا گیا ۔ بجیب الرحمٰن نے متافرہ طاقوں کے دورے کے دوران مرکزی حکومت حکومت کے خلاف نہدیت تندہ تیز تقادیر کیں ۔ انہوں نے الزام تکایا کہ حکومت نے متافرہ بن کی ایداد کے لیے موصول ہونے والی کروڑوں رویے کی بیروٹی ایداد خرد برد کری ہے وہ انہوں نے اپنے بٹکائی عوام برد کری ہے وہ انہوں نے اپنے بٹکائی عوام کے جذبات کو خوب بوٹکایا ۔ اور حکومت کو مجماز غفلت کا مرتکب قراد دیا ۔ برقسمتی سے حکومت کی براپیکنڈہ مشینری ان الزامات کا جواب پیش کرنے میں برقسمتی سے حکومت کی براپیکنڈہ مشینری ان الزامات کا جواب پیش کرنے میں بری طرح ناکام رہی ۔ چنانچہ تاویخ ہوگئی کہ اسے پائنا تقریباً ناکن ہوگیا ۱۳۵ ۔ بری طرح ناکام رہی ۔ چنانچہ تاویخ ہوگئی کہ اسے پائنا تقریباً ناکن ہوگیا ۱۳۵ ۔ ورمیان نفسیاتی ظیح اس مانے اور جاہی کو بھی ساسی مقاصد کے لیے استعمال دیوائی کے استعمال کیا مہاد مل گیا اور سیاستدانوں کو مغربی پاکستان پر الزامات لگانے کا بہاد مل گیا ۱۳۵۰ ۔

بھال قوم پرستوں نے افواہیں پھیلانے اور ہلاک شدکان کی تعداد کو بڑھا پڑھا کہ پیش کرنے میں کمال مستعدی سے کام لیا ۔ بٹکالیوں کا طرز علی جہاں مغربی پاکستان کے خلاف شفرت میں اضافے کا باعث بنا وہاں اس سے بٹکالی بہنکاروں کی ہرعنوانی اور بیرا پھیری (۱۹۷۰) سے توجہ بشانے کاکام بھی لیا گیا ۔ نراد چودھری کے باقول "ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بٹکالی سیلاب کی تباہ کاریوں سے فکر مند ہونے کی پائے اسے مرکزی حکومت کے خلاف اپنے مجروح جذبت کے اظہار کے لیے استعمال کرنے کے دریے ہوں ۔ یہ امر طے ہے کہ عوای لیک نے سیلاب ڈدگان کی مدو کے سلسلے میں مرکزی حکومت پر خفلت کے الزام کو انتخابی پلیٹ فارم کی مدو کے سلسلے میں مرکزی حکومت پر خفلت کے الزام کو انتخابی پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا اور یہ الزام بری حد تک اس کی کامیابی کا باعث بھی بنا ۔ مرب سیسے یہ تصور ہی نوفناک ہے کہ اس طرح کی آفات کو سیاسی مسئلے کے طور پر استعمال کیا جائے " (۱۲۰)۔

طوفان کی غیر معمولی جباہ کاریوں کے متاشرین کی بحالی میں مصروف ہولے کے پیش نظر بعض سیاسی جاعتوں لے عام انتخابات کے التواء کا مطالبہ کیا ۔ یہ مطالبہ اپنی جگہ معقولیت پر مبنی تھا، مگر مجیب الرحمٰن نے جوکہ بہر صورت اس موقع سے فاندہ اٹھانے پر شلے بنتیج تھے ، انتخابات کے التواء کی مخالفت کی ۔ انہوں نے اطلان کیا کہ "عوام بہر صورت افتدار حاصل کرکے رہیں گے ۔ خواہ الیکشن کے ذریعے یا اگر الیکشن نہ ہوئے تو اپنی قوت کے بل ہوتے پر ۔ اگر انتخابات کا راستہ دو کا کیا تو بنگلہ دیش کے عوام وس لاکھ مرنے والوں کی خاطر مزید وس لاکھ جانوں کی قربی کے بھی دریخ نہیں کریں گے تاکہ وہ آزاد شہریوں کی حیثیت سے زندہ وہ سکیں اور بنگلہ ویش خود اپنے مقدد کا مالک ہوںہ ) ۔

اس دور میں مجیب الرحمٰن کی تام شقارر کا نبجہ اسی طرح دھکی آمیز رہا ان کے انداز بیان سے قامر ہوتا تھا کہ جیسے وہ لیک آزاد ملک کے سیاسی رہنما ہونے کی بجائے آزادی کی جنگ میں مصروف ہوں ۔ یہ اشتعال انگیز روز کسی طور بھی جمہوری عمل کو جاری دکھنے میں معاون نے تھا ۔

مادشل لا حكومت في مجيب الرّ حمّن كى دهكيوں كا نوٹس لينے كى بجائے ان كے مطالبات كى آگے كھنٹے فيك دي و كومت كا يد رويد اس امر كا خاز تھاكد مجيب الرحمن اور يحني خان كے درميان كوئى ساز باز جوچكى ہے ۔ اس صورت حال في

د صرف فوجی حکومت کی کمزوریوں کو واضح کر دیا بلکد بالواسطد احتجاجی سیاست کی حوصد افزائی کی ۔ یمیسی خان کی اس پالیسی پر مینبلزپارٹی کی قیادت نے بھی سخت اعتراض کیا ۔ بھٹو سے یمینی خان کی دوستی کا آغاز انتخابات کے بعد ہولی جب یمینی خان مجیب الرحمن سے مکمل طور پر ملاس ہو بیکے تھے ۔

مجيب الرحمن مختلف موافع برابئ عليمدكي يسندانه عزائم كالمسلسل اظهار كرك رہے ۔ ڈھاکہ میں ایک پریس کانفرس میں انہوں نے طوقان کے بادے میں حکومت کے سفاکانہ روسنے پر شدید احتجاج کیا ۔ اس پریس کانفرس میں ایک غیر ملکی نامہ ٹکار نے مجیب الرحمٰن سے سوال کیا ۔ ''آیا وہ علیحد کی کے خواہاں ہیں؟'' مجيب الرحمن كا جواب تها \_" نهيل الجمي نهيل" دسوار وسمبر ميل مجيب الرحمن نے مانکل تکسن کو ایک ٹیلی ویژن انٹرویو دیا جس کا عنوان تھ : "مشرقی پاکستان كا ايك عليمدكى يسد سياسى راسما" اس مين اس في كما" في الحال مين ايك عليمده ملک کے قیام کا مطالب نہیں کر رہا تا ہم اس کا سارا دارومدار التخابات کے نتیج میں سامنے آنیوالے عوای فیصلے پر ہوگائدی،۔ ١٩٥٠ء کے انتخابت کا سب ے تشویشناک پہلویہ تھاکہ یہ انتخابات عناقائدت کے امروں سے کو تجتی ہوئی سیاسی فض سیں منعقد ہوئے تھے ، جس میں کوئی توی قیادت یا تومی سیاسی پارٹی موجود ہی نه تمی - یه صورت حال گذشته دو عشرون کی سیاست کا منطقی نتیجه تمی - آزادی کے چوریس سال گزرنے کے باوجود پاکستانی قوم ایک متحدہ توم کے اوصاف سے معقریباً عاری تھی ۔ اس صورت حال کی ڈمہ داری کئی عوامل پر عالمہ جوتی ہے ۔ کسی بھی قوم میں مشترکہ مفاد کا احساس جمہوری نظام میں قومی قیادت یا توی ماعتوں کے بغیر بیدا نہیں کیا جا سکتا ۔ بد قسمتی سے پاکستان میں یہ دونوں عوامل مفقود تھے ۔ دوسری طرف اقتدار کے توی ڈھانے اور اکتصادی ترتی میں تام علاقوں کی مناسب شمولیت کا استظام بھی مکن نہ بوسکا ۔ اگر پاکستان میں جمہوریت کو بنینے کا موقع دیا جاتا تو اس امر کی توقع کی جاسکتی تھی کہ ملکی امور میں احساس شمولیت کے نتیج میں ایک تومی شقط نظر ابحر کر سامنے آتا مگر ایسانہ ہوسکا ، اور اليكشن ك قريب آلے پر يا خاى اور زيادہ غاياں بوكئى \_ علاقہ پرستى كا رجمان بعض سیاسی بار ثیوں کے وساتیر میں بھی راہ بلنے لگا ۔ معاملے کا افسوس ناک ترین پہلو یہ تھا کہ پیشتر سیاسی جاعتوں نے ملک کے دونوں حصول میں اینے

المید وار تامرد کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ۔ عوامی لیک نے مغربی پاکستان میں ویٹیلز پارٹی کا کوئی میں صرف آٹھ المید وار تامرد کیے ۔ جبکہ مشرقی پاکستان میں ویٹیلز پارٹی کا کوئی المیدوار نہ تھا ۔ اسی طرح ملک کی دونوں بڑی پارٹیوں نے علاقائیت کے فروغ میں اہم کردار اداکیا ۔ انتخابات میں حصر لینے والی چوبیس جاعتوں میں مسلم لیک، جاعت اسلامی ، پاکستان جمہوری پارٹی اورچند دوسری جاعتوں نے ملک کے دونوں موں میں اپنے امید وار کھڑے کیے ۔ یہ جاعتیں سیاسی میدان میں ،پنے طویل ماضی کے باوجود عوامی مقبولیت سے بڑی حد تک محروم ہو چکی تھیں ۔ انتخابات کے متربا ۔ ان علی عندوں کی حاصل کردہ فشستوں کی شفصیل ورج ذیل ہے :۔

اسمبلی کی کل نشستیں: ۱۳۰۰ (خواتین کی نشستوں کے بغیر) عوامی لیگ: ۱۹۲ میں سے ۱۹۰ (مشرقی پاکستان میں) پاکستان پینیلزپارٹی: ۱۳۸ میں سے ۸۱ (مغربی پاکستان میں

انتخابی سائج کا قابل غور پہلویہ تھ کہ عوای لیک کو ملک کے مجموعی رجسٹرڈ ووٹوں میں سے سقریا 1943 فیصد ووٹ حاصل ہوئے ۔ مشرقی پاکستان میں اس کے حاصل شدہ ووٹوں کی شرح مجموعی ووٹوں کا ۲۷ فیصد تھی ۔ دوسرے اعظوں میں عوامی لیگ اپنی تام حر جذباتی اپنیلوں ، بوگس جعلی ووٹوں اور بصاری اخراجات کے باوجود مجموعی رجسٹرڈ ووٹوں کا اصف بھی حاصل نہ کر سکی ۔ الیکشن کے نتائج سے یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ مشرقی پاکستان میں مجموعی رجسٹرڈ ووٹروں میں سے صرف مدہ فیصد سف اپنا حتی رائے دہندگی استعمال کیا ۔ جبکہ ہندو آبادی نے سو فیصد ووٹ ڈالے یہ لیک ایسا واقعہ تھا جس کی نظیر نہ تھی ۔ کئی عینی شاہدوں نے مصنف کو بتایا کہ ہندوؤں نے استخابات میں غیر معمولی ولیسی کا مظاہرہ کیا اور عوامی لیگ کی استخاب کی انتخابی مہم میں پیش پیش پیش رہے ۔ ماضی میں ہندوؤں نے تبھی بھی استخاب کی انتخابی مہم میں پیش پیش بیش رہے ۔ ماضی میں ہندوؤں نے تبھی بھی استخاب میں حصد نہیں لیا ۔

التخلبات کے سلائے کا مزید تجزیہ ظاف قیاس صورتِ حال کی عکاسی کرتا ہے ۔ الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق مجموعی ووٹروں کے عدہ فیصد نے اپنا حق رائے وہندگی عوامی لیگ کے حق میں استعمال کیا ۔ اس طرح عوامی لیگ کو

## حاصل شدہ ووٹوں کی تعداد اور ڈاک جائے والے کل ووٹوں ہے اس کا فیصد ستاسپ

|             | مرای <u>دی</u> | فيصد ستاسب | かかったべい    | فيعد تتاسب | 1.2000 20000 | 368 21 12 12 11.2 |  |
|-------------|----------------|------------|-----------|------------|--------------|-------------------|--|
| 2. July 2.  | ור,דדון,אזא    | 26,642     | 4,10A,18F | 14,02%     | 276,7-7,06   | TT, TTT, FTT      |  |
| خرتي پاستان | IT,FTA,9T9     | 7,6%       | 1-0,776,7 |            |              |                   |  |
| .55.        | A,-A9          | ×44.       | 1,001,970 | K417       |              |                   |  |
| بتره        | 41767          | ****       | 7.0,04T   | FF94X      |              |                   |  |
| da          | 4,14           | 2+41       | A,AY9     | 16,51      |              |                   |  |
| 145-20      | 4,914          |            | -         | Par'X      |              |                   |  |

مجموعی رجسٹرڈ ود ٹول میں سے ۱۷ فیصد ووٹ حاصل ہوئے جن میں سے 10 فیصد ووٹ ہندوؤں نے ووٹ ہندوؤں نے ووٹ ہندوؤں نے عوامی لیگ کے حق میں ووٹ دیا ۔ اگر جعلی ووٹوں کی تعداد کو ۱۰ فیصد تصور کیا جائے جو کہ ایک قابل یقین تعداد ہے ، تو عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں ملنے والے مسلم ووٹوں کی تعداد صرف ۱۰ فیصد رہ جاتی ہے ۔ علاوہ اندی یہ بھی لیک حقیقت ہے کہ مشرقی پاکستان میں مسلمانوں کی لیک بڑی اکثریت نے الیکشن میں حقیقت ہے کہ مشرقی پاکستان میں مسلمانوں کی لیک بڑی اکثریت نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا ۔ (۱۸)

انتخاب میں کاسیاب ہونے والی دو بڑی سیاسی جاعتوں یعنی عوامی لیگ اور میں بائی کو طلی الترتیب مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں کوئی نشست حاصل نہ ہوئی ۔ یہ صورت حال اس امرکی تصدیق کے لئے کافی تھی کہ ملکی سیاست کے بازار میں علاقائیت کو سکہ رائج الوقت کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے ۔ یوں اہلِ نظر پر حقیقت واضح ہوچکی تھی کہ پاکستان میں سیاست کا سفینہ اب صوبہ پرشی کی

تنكناف ميں سفركرے كا \_

انتخابت میں غیر معمولی فتح کے بعد عوامی لیک کے مؤقف میں مزید سختی پیدا ہوگئی ، اور اس کی قیادت نے فسطائی انداز اپنالیا ۔ صدر یحیی خان نے بحیب الرحمٰن کی کامیابی پر مبارکباد کا بینام بھیجتے ہوئے، انہیں پاکستان کا آتدہ و زیراِ عظم قار دیا ۔ ان کے بعد مغربی پاکستان کادروہ کرنے کی دعوت دی ، قرار دیا ۔ ان کے سربراہ کی حیثیت سے مغربی پاکستان کادروہ کرنے کی دعوت دی ، اکثریتی پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے مغربی پاکستان کادروہ کرنے کی دعوت دی ، بحث انہوں نے سختی سے محکرا دیا ۔ مجیب الرحمٰن کی جام سیاسی مساعی کا دائرہ کلا مشرتی پاکستان کے لیے خود مختاری حاصل کرنے تک محدود رہا ۔ ان کی سوچ توی مقط مظر سے یکساں عادی تھی اور ان کے ذہن میں ملکی حکومت چلانے کا کوئی مبہم سا قصور بھی موجود نہ تھا ۔ (۱۲) انہوں نے ڈھاکہ کو طاقت کا محور قرار دیتے ہوئے اطان کیا کہ جو بھی ان سے ملنا چاہتا ہے مشرقی پاکستان آگر ملے ۔ کسی اخباری نامہ مکار نے بوچھا کیا انہیں صدر کی طرف سے اسلام آباد کے دورے کی دعوت دی گئی ہے " مجیب الرحمٰن نے کہا کہ " اگر صدر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو دعوت دی گئی ہے " مجیب الرحمٰن نے کہا کہ " اگر صدر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو دعوت دی گئی ہے " مجیب الرحمٰن نے کہا کہ " اگر صدر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو دعوت دی گئی ہے " مجیب الرحمٰن نے کہا کہ " اگر صدر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو دعوت دی گئی ہے " دور کسی سے ملاقات کے خواہاں نہیں ۔ کامیابی کے دعواکہ آگر ملیں" ۔ اور یہ کہ وہ خود کسی سے ملاقات کے خواہاں نہیں ۔ کامیابی کے دوراک آگر ملیں" ۔ اور یہ کہ وہ خود کسی سے ملاقات کے خواہاں نہیں ۔ کامیابی کے

ملاقط مِو بحثوكي تصنيف The Great Tragedy P.61

5. The Pakistan Times, 17 August 1970

۲۵ اگست ۱۹۷۰ء کو بھٹو نے و حکی دی کہ اگر جیات محمد شیر پاؤ کو گرفتار کیا گیا تو الوب خال کی طرح یملی خال کو بھی اقتداد سے رفصت کر دیا جائے گا۔ مزید ملا حظہ جو بھٹو کی تنقاریر کراچی ۲۰ ستمبر، حید آباد ۲۴ ستمبر ۱۹۵۰ء کا ۲۳ ستمبر ۱۹۵۰ء کی بھٹو کی تنقریر ۔

4. کئی سیاستدان اپنی نجی محفلوں میں سوال کرتے تھے کہ توی حکومت کے ظاف سندو سیر سیاستدان اپنی نجی محفلوں میں سوال کرتے تھے کہ توی حکومت کے خلاف سندو سیر علوں کے باوجود پھٹو کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا ۔ اس سوال کے جواب میں مام طور پر جین وجود بیان کی جاتیں ۔ او آل یحلی خان بھٹو سے خوازد ہے ۔ طائیا بھٹو کے کول میز کانفرنس کو سبوحاڑ کرکے یحلی کے افتدار کی راہ جموار کی تھی طائفا بھٹو کی یمٹو کی یمٹو کی یمٹو کی عکومت کے طاقتور جرنیلوں سے دوستی ہے ۔

ا ۲۰ اکست ۱۹۵۰ کو بحثو کی پریس کاشفرنس -

کے وقت سے جاری ہے " مکمل متن کے لیے ملاطقہ ہو 

(۲۸ مرید ملا خط ہو " الذیا" ( Bengladesh Documentation میں ۱۹۴ مزید ملا خط ہو " وائز آف الذیا" ( ۲۸ جولال ۱۹۵۱ء) میں جماشائی کا بیان جس میں انہوں نے کہا " قیام پاکستان کے وقت سے ہی میں اسی مؤقف کا طہرور ہوں ، یعنی ایک آزاد اور تحود مختلا بنگلہ دیش کا قیام ۔ "

1: فیلڈ مین کا فیال ہے کہ آزاد مشرقی بنال کا نعرہ بھاشائی لے مجیب سے آک بڑھنے اور اس کی مقبولیت کو پُرائے کے لئے لکیا تھا سا نعد ہو Feldman کی کتاب

The End and the Beginning p, 84-85

۲): اواکار (بفت روزه زندگی) لابور ۲۸ اکست ۱۹۷۲ در ص - ۱۹۲ ملاط بو حود الرحمل کمیشن میں ولی خال کا سان -

۱۱: مغمون ، فيض محمد، خاملاره متواف وقت" وهاك - ۳ جنوري ۱۹۷۱ء ، مزيد ملائطه ۱۲: Rushbrook Williams, The East Pakistan Tragedy, p -44

14: تفصیلات کے گئے ملاقطہ ہی مضمون ڈاکٹر انور اقبال قریشی ، روزنامہ "نوائے وقت" انہور ۔ 11 نومبر ۱۹۵۰ء

11: کیب نے مام جلوں میں تواٹر کے ساتھ اس تکت کو مغربی پاکستان کے خلاف

بعد مجیب الرحمٰن علاکا ثیت پر مبنی روید بین الصوبائی کھنچاؤ کا باعث بنا اور ان کے عرائم کے بارے میں پہلے سے موجود خدشات مزید پختہ ہوگئے ۔ عام تاثر یہ تھا کہ بجیب الرحمٰن کا روید کسی قوی رہنما کے شایان شان نہیں ۔ ووسری طرف حکومت ، پنی کم دور اور غیر نمائندہ حیثیت کی بناء پر اکثریتی پارٹی کے لیڈر کی خوشنودی عاصل کرنے کے لیڈر کی خوشنودی عاصل کرنے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیاد تھی ۔ صوبائی استظامیہ پر ہس کا مہرا اثر پڑا اور حکومت کے اس رویے کے بہتے میں طاقت کے نشے میں سرشار عوامی لیگ نے انتظامیہ پر احتامات صادر کرنے شروع کروشے اور اس کے رضا کاروں سے صوبے میں نظم و نسق برقرار رکھنے کی ذمہ داریاں سنجمال لیں کویا عوامی لیگ نے ایک طرح سے متوازی حکومت قائم کرلی تھی ۔

حواشي

: کینی مکومت نے جرل عمر، سیکر تری نیشنل سیکورٹی کونسل اور دین اے رضوی، قائریکٹر انٹیلی جنس میورو کے قیوم خال کی

سربراہی میں متحد کرنے کی کوسٹش کی جو کامیاب نہ ہو سکی ۔ فوجی حکومت نے تیوم طال کو افتار بھی مہیا گئے ۔ یہنی طال، قیوم طال کے اس قدر والدادہ تھے کہ انہوں نے ستمبر ۱۹۵۱ء میں ڈاکٹر اے ایم مالک سے بصراد کیا کہ سول کاریٹ میں قیوم لیک کا ایک فائندہ شامل کریں ۔ ملافظ ہو روزنامہ "جنگ" (داولپنٹری) ۲ متمبر ۱۹۵۰ء میں راڈ فرمان علی کا مضمون ۔

2 Feldman, The End and the Beginning p 78 مندبلز پارٹی نے موام سے روٹی کپڑے اور مکان کا وحدہ کیا ۔ الیکشن کی جذباتی فضا میں کسی کو یہ احساس نہ ہوا کہ یہ وحدہ مبالغہ آمیز اور ناقابل عمل ہے ۔

بھٹو نے شیر طنی پر جاعت اسلای کی اداد اور بیسلز پارٹی کے ظاف پراپیکنڈہ مہم پہلانے کا تھم کھد الزام اٹایا ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان کی پارٹی کے ظاف سلم پیلانے کا تھم کھد الزام اٹایا ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان کی پارٹی کے ظاف مسلم کی تعقیر سے ۔ (ملافظہ ہو بھٹو کی تعقیر سے ۔ (ملافظہ ہو بھٹو کی تعقیر سے بھی بود ہو بھٹو کی تعقیر سے دور سے الاور علی بود الزام اٹایا کہ بینی طال کے وزیر مظفر طلی اورائش اور محمود پارون علی الترجیب مسلم لیک بود مجیب کی عوامی لیگ کی اداد کر دے اور محمود پارون علی الترجیب مسلم لیک بود مجیب کی عوامی لیگ کی اداد کر دے ہیں ۔ (ملا خط ہو بھٹو کی شقادیر لاہود ، برد اگست ، علی پور ۲۱ جولائی ۱۹۵۰ء مزید بین ۔ (ملا خط ہو بھٹو کی شقادیر لاہود ، برد اگست ، علی پور ۲۱ جولائی ۱۹۵۰ء مزید

باب پنجم

علیحدگی کی راه پر (۱۹۷۰ء۔۱۹۷۱ع)

مام انتخابات کے نتیج میں پیدا ہونے والی صورتِ حال میں ملک و قوم کے مستقبل کی تام تر ذمہ داری بجیب الرحن اور ذوالفقار علی بھٹو کے کندھوں پر آپڑی تھی ۔ انتخابات سے پہلے اور ان کے دوران میں دونوں صوبوں میں فروغ پر آپڑی تھی ۔ انتخابات سے پہلے اور ان کے دوران میں دونوں رہنماؤں کے درمیان قابلِ عمل سجموند ناگزیر تھا ۔ اس سجموند کے لیے ان دونوں رہنماؤں کو درمیان قابلِ عمل کرتے ہوئے اس امر کو یقینی بناتی کہ دونوں ٹیمیں کمیل کے اصول اورضوابط پر پردی طرح کارشد ریاں ۔ مگر بد قسمتی سے عوامی لیگ ، بینپلز پارٹی اور فوج میں پوری طرح کارشد ریاں ۔ مگر بد قسمتی سے عوامی لیگ ، بینپلز پارٹی اور فوج میں سے کوئی بھی عوامی قرمی توقعات پر پورا نہ اگر سکا ۔

انتخابات کے فوراً بعد بھٹو نے ایسے بیانات جاری کے جو عوای لیگ کی قیادت کو اشتخال دلانے اور بین الصوبائی کشیدگی میں اضافے کا باعث ہنے ۔ بھٹو نے عوای لیک اور بینیلز پارٹی میں شمجھوتے کی ضرورت پر زور دینے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا تہدید آمیز رقبہ افتیاد کیا جس کی توجیبہ اس کے سواکوئی اور نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کی حکمت علی یہ ہے کہ نجیب الرحمن انہیں شریک اقتدار کی جا سکتی تھی کہ ان کی حکمت علی یہ ہے کہ نجیب الرحمن انہیں شریک اقتدار کی جس سیاست میں بھٹو کو فوج کی پوری بنانے پر مجبود ہو جائے (۱) ۔ افتدار کی اس سیاست میں بھٹو کو فوج کی پوری حاصل تھی اور وہ اسے تیسری پارٹی کا نام ویتے تھے ۔ انہوں نے ۲۱ دسمبر

تعسب کو فروغ دینے کے بلے استعمال کیا ۔ "The New Timee" راولپنڈی ، ۲۱ اکتوبر ۱۹۵۰ء

The Pakistan Observer اور ۱۹۵۰ کا مشمیر ۲۴، The Pakistan Observer وصاکب سیم

19 Rushbrook Williams, op cit., p-44.

ا اکثور ۱۹ اکثور ۱۹ اکثور ۱۹ The Dawn 1960 قبل ۱۲ The Pakistan Times, ۱۹۰۰ اکثور

ور ۱۹۵۰ ما اگری The Pakistan Times, :۲۱

٢٢: عوالد زيد است بعض ص ١١٠

٢١: كوال زيد است يعنى ص - ١١

۲۲: بحواله وائث بيب، ص - ۲؛ مزيد ملاقط بو الترويق بدوفيسر فام اعظم ، روزنام

نن يحوال جي ديليو چووهري، ص ب عد

٢٦: الطَّأَةُ ص ١٠ ٩ مرَّيد علما خط يو

International Affairs, London April 1973, p 233

۲۰: محواله یی فیلیو چود مری، ص ۱۸ م

28. The Pakistan Observer, 31 July 1970.

29. The Dawn, 30 August, 1970.

۲۰: اس طرح کے سانات کے لئے ماضل ہوں، "، The Pakistan Observer ڈھاکہ ۱۱ دھاکہ اور تھا۔ ۱۲ دھاکہ ۱۱ دھاکہ ۱۹ دھاکہ ۱۹ دھرہ ۱۹۵۰ء اور

> 144 - The Pukistan Times

٢١: يحواله زيد است يعقو، ص - ١٥-

32. David Loshak, op cit, p-50'

33. David Loshak, op cit. p-150

34. Nirad C. Chaudhry, Hindustan Standard, 31 December 1970

35. The Pakistan Observer 27, Nov., 1970

The Pakistan Times, (راولېندي) ۲۷ د مزيد ملائطه ېو

۳ د Washington Post مارچ ۲۹۷۱م

٣٤: اليضاً: ٣ دسمبر ١٩٤٠ و

۲۸: مصنف کو سابق مشرقی پاکستایوں کی لیک بڑی تعداد نے بتایا کہ جب وہ ووث ڈالنے کے لیے بدائک اسٹیشن سنجے تو ان کے ووث پہنے ہی ڈالے جا چکے تھے ۔

کو الہور میں کہا "اگر صدر مملکت ، عوامی لیک اور بیٹیلز پارٹی کسی تیجے پر پہنچ جائیں تو آئین مقررہ مدت سے پہلے ہی تیار کیا جا سکتا ہے ۔" انہوں نے کہا" اگر یہ دونوں جاعتیں افہام و سفیم میں ناکام منیں تو صورت حال قلاو سے باہر ہو جائین کی جائے گی اور مغربی پاکستان سے بیٹیلز پارٹی کو نظر انداز کر کے دوسرے اراکین کی مدو سے آئین سازی کے لیے کی جانے والی کوشٹوں کے مثلا جا ہوں گے ۔" اس تقریب میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا "ان کی پارٹی کے تعاون کے بغیر کسی حکوست کا چلتا نا ممکن ہے ۔ الفتدار میں دونوں پارٹیوں کی شرکت ضروری ہیں حکوست کا چلا نا ممکن ہے ۔ الفتدار میں دونوں پارٹیوں کی شرکت ضروری ہیں حکوست کا چلا نا ممکن ہے ۔ الفتدار میں دونوں پارٹیوں کی شرکت ضروری ہیں حکوست بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ۔ ۲۱ دسمبر کو الہور میں کارکنوں سے حکوست بنانے کی خواہش کا اظہار بھی کیا ۔ ۲۱ دسمبر کو الہور میں کارکنوں سے خلوب کرتے ہوئے بھٹو نے آئین سازی کے لیے تین متباول صور تیں ہیش کیں بہ خطاب کرتے ہوئے بھٹو نے آئین سازی کے لیے تین متباول صور تیں ہیش کیں ب

۱ ۔ صدر مملکت ، بیٹیلز پارٹی اور عوامی لیک باہم مل کر معلمہ سطے کر لیں ۔ اس صورت میں آئین ۱۹۰ ون سے پہلے تیار کیا جا سکتا ہے ۔
۲ ۔ بیٹیمز پارٹی اور عوامی لیک باہمی اقبام و تفقیع سے مسئلہ حل کر لیں ۔
۳ ۔ ووثول حضوں کے لیے علیمدہ علیمدہ آئین ہوں جس کا لاڑی حتیجہ ایک بحان کی شکل میں برآمہ ہوگا ۔

اس طرح بھٹو وہ پہلے سیاستدان تھے جنہوں نے ملک کے دونوں حصوَّل کے لیے علیہ کے دونوں حصوَّل کے لیے علیہ دہ قابیدہ علیہ دہ آئین تجویز کیے ۔ اپنے اسی خطاب میں انہوں نے سبیب کی کہ پیپلز پارٹی کی رضامندی کے بغیر جونے والے کوئی بھی آئیتی استظامات کامیاب نہیں ہو سکتے (۱) ۔ جیسا کہ ان بیانات سے ظاہر ہے ملک کی سیاسی نف کسی خیر معمولی آئیتی بجان کی نشاندہی کر رہی تھی ، مگر یخیی خان نے حالات کو سدھارنے کی کوئی کومشش نہ کی ۔

۲۷ دسمبر کو بھٹو نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطلب کرتے ہوئے اپنے پرانے مؤتف کا اعادہ کیا ۔ می غیر ملکی نامہ نگار نے سوال کیا : می جیب الرحمٰن نے اپنی مرضی کا آئین تھوپنے کی کوسٹس کی تو ان کا ردِ عل کیا ہو

ا ؟ بعثونے کہا میں الگ ہو جاؤں کا اور پھر تنائج کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہوگ ۔ بھورت کی صورت ہوگ ۔ بھورت کے ان سانات سے ظاہر ہے کہ انہوں نے عدم سجھونے کی صورت من قوی اسمبلی کے بائیکٹ کے اسمانات پر بہت پہلے سے سوپٹنا شروع کر دیا تھا اور یہ کہ بعثو نے اس موقع پر ایسا رفیہ اختیاد کیا جسے وہ اکثریتی پارٹی رہبت ہوں ۔ مسٹر بھٹو کے اس حد سے بڑھے ہوئے اعتماد اور غیر مصالحاتہ روئے نے ملک کے دونوں حصوں کے درمیان تھادم کی فضا پیدا کرنے مس نایاں کردار اداکیا ۔

انتخابات کے تنائج نے یمنی خان کا یہ مفروضہ خلط طابت کر دیا کہ کوئی بھی جاعت قومی اسمبلی میں واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی ۔ چنانچہ بنوری ۱۹۵۱ء میں الیکشن کے بعد پہلی ملاقات میں یمنی خان نے مجیب الرحمن سے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سمجھوتے کی کوئی صورت نتالے ۔ مشرقی پاکستان میں اسے استخابات کے متنائج کو بس پشت ڈالنے اور مشرقی اور مفرفی پاکستان کے درمیان آویزش کا نتج ہونے کے مترادف قرار دیا گیا (۱) ۔ یمنی خان کے عزائم کا صحیح تجنید محمل محمل میں منہیں مارحمن اور بھٹو میں سمجھوٹا ضروری تھا ۔

اگرچہ مجیب الر ممنن اور بھٹو دونوں سیاسی رہنماؤں نے مشرقی پاکستان کے ساتھ ہونے والی نا انسافیوں کے اڑالے کا وصدہ کر رکھا تھا (م) اور انہوں نے اپنی طویل انتخابی مہم کے دوران ایک دوسرے پر ڈاتی تلے کرنے سے بھی گریز کیا تھا ، عابتم ملک میں برسر عل سیاسی قو توں اور دونوں رہنماؤں کے درمیان مندو تلخ سیانت کے بیش نظر ان کے باہمی ذاکرات سے کوئی خوش آئیند توقع بیانات سے تبادلے کے بیش نظر ان کے باہمی ذاکرات سے کوئی خوش آئیند توقع والستہ نہیں کی جاسکتی تھی ۔ قومی مسائل پر ان کے منظریات ، مزاج کے تضوت اور منتظاد عزائم نے دونوں کے درمیان ناقابل تسخیر دیوارس مائل کر رکھی تھیں ۔ اس کے دونوں کی ملاقات کا تنتیجہ حسب توقع ہی شکلتا ۔

مجیب الرئن بھٹو ملاقات سے پہلے بعض ووسرے ناخوشگوار عوامل کی بناء پر دونوں رہشماؤں کے دومیان فاصلہ مزید بڑھتا چلا گیا ۔ اولاً عوامی لیگ کی غیر معمولی فتح کے نتیج میں چھ محلت پر اس کا مؤقف مزید سخت ہو گیا ٹائیا بھٹو نے چھ محاتی فارمولے کو ملکی سالمیت کے لیے زہر قائل قرار دیتے ہوئے اس پر سقید

شروع کر دی ۔ مجیب الرحمن نے ایک مرتبہ کہا کہ چھ شکات کو بنیاد بنائے بغیر کوئی آئین تیاد نہیں کیا جا سکتا (ہ) ۔ دوسری طرف بھٹو نے اعلان کیا کہ پاکستان می قوت کے شیعی سرچھے بنجب اور سندھ بیں اور پونکہ بیٹیلز پارٹی کو ان صوبوں میں بھاری اکثریت حاصل ہوئی ہے ۔ لہذا آئین کی تشکیل یا کسی بھی مرکزی شکوست کے قیام کے لیے اُن کا تعاون ضروری ہے (۱) ۔ انہوں نے واضح کیا کہ گذشت ۲۴ برسوں میں امور مملکت میں مشرتی پاکستان کی عدم شمولیت کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ ۲۲ سال تک مشرتی پاکستان مغربی پاکستان پر حکومت کرے (۱) ۔ نہیں کہ آئندہ ۲۲ سال تک مشرتی پاکستان مغربی پاکستان پر حکومت کرے (۱) ۔ نہیں کہ آئندہ ۲۲ سال تک مشرتی پاکستان مغربی پاکستان پر حکومت کرے (۱) ۔ نہیں کہ آئندہ کا سیکر ٹری جنرل تاج الدین احمد نے اپنے جوابی بیان میں کہا "بہیں تومی اسمبلی میں واضح کشریت حاصل ہے اور عوام نے اپنے ووٹوں کے ذریعے بھیں آئین اور مرکز کی طومت بٹانے کا اختیاد دیا ہے ۔ وہ دان گئے جب بنجاب اور سندھ قوت کا صرحت بٹانے کا اختیاد دیا ہے ۔ وہ دان گئے جب بنجاب اور سندھ قوت کا سرچشمہ ہونے کے درمیان موجود اختلفات میں مزید اضافے کا باحث بئی ۔

پاکستان میں آئین سازی کی تاریخ مظہر ہے کہ کوئی آئین اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے جام صوبوں کی جایت حاصل نہ ہو ۔ آئین کخس ایک سادہ اکثریت سے منظور ہونے والا قانون نہیں ہوتا بلکہ اس کی حیثیت قوم کی اجتماعی امنگوں کی ترجمائی کرنے والی مستقل دستاویز کی ہوتی ہے ۔ وفاتی نظام حکومت میں آئین سازی کے عل میں صوبوں کی شمولیت اور تائید کو ناگزیر ضرورت تسلیم کیا گیا ہے ۔ بحیب الرحمٰن نے مغربی پاکستان کے فدشات کا ازالہ کرنے کے بجائے توی اسمبی میں اکثریت کے بل ہوتے پر مسؤدہ آئین منظور کرنے کے بجائے توی اسمبی میں اکثریت کے بل ہوتے پر مسؤدہ آئین منظور کرانے کے بواب میں بھٹو نے کہا کہ وہ اس طرح منظور ہونے والے آئین کی کامیابی کی کوئی ضائت نہیں وے سکتے (۱) ۔ بھٹو کی طرف ہونے والے آئین کی کامیابی کی کوئی ضائت نہیں وے سکتے (۱) ۔ بھٹو کی طرف ہونے والے توی اسمبلی میں مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والی چھوٹی جاعتوں اور ساطت سے قوی اسمبلی میں مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والی چھوٹی جاعتوں اور وساطت سے قوی اسمبلی میں مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والی چھوٹی جاعتوں اور قانون کا تعاون حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے ۔ ان مساعی کا واضع مقصد بھٹو اور اس کی جاعت کی ایمیت کو کم کرنا تھا (۱۰) ۔

صدم اعتماد اور خدشات کی اس فضامیں بعثو نے مجیب الرحمان سے بار بار

پوشن نہیں بیٹھے کی کیونکہ اگر انہیں افتیار نہ ملا تو عوام سے کیے ہوئے وصدول کو مین نہیں بیٹھے کی کیونکہ اگر انہیں افتیار نہ ملا تو عوام سے کیے ہوئے وصدول کو پورا کرنے کے لیے مزید پانچ سال تک استظار نہیں کیا جا سکتا (۱۱) ۔ پاریمانی روایت کے مقطۂ نظر سے یہ ایک غیر معمولی بیان تھ ۔ بھٹو نے کہا تصوبوں کے لیے فود مختاری کی حد کا فیصلہ عوام میں اکثریت کے بل بوتے پر نہیں کیا جا سکتا ۔ کیونکہ اس طرح توی اسمبلی ایسٹا آئین ہیاد نہیں کر سکے گی جو دونوں کے لیے قابل قبول ہو (۱۱) انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مغربی پاکستان کے "واحد ترجان" ہیں قابل قبول ہو (۱۱) انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مغربی پاکستان کے "واحد ترجان" ہیں اور یہ کی جو اس ایوزیشن میں اور یہ کہا کہ ان کی جامت ہر اس سازش کا مقابلہ کرے گی جو اس اپوزیشن میں بحیب نے مزید کہا کہ ان کی جامت ہر اس سازش کا مقابلہ کرے گی جو اس اپوزیشن میں اگر می کا دوئیہ مزید سخت ہو گیا اور انہوں نے افغان کیا کہ "حکومت بنانے کا حق ال میان کیا کہ "حکومت بنانے کا حق صرف ھوامی لیگ کو حاصل ہے "(۱۵) ۔

۳ جنوری ۱۹۵۱ء کو رمنا ریس کورس میں عوای لیگ کے اراکین قوی اسمبلی

نے عوام کے ایک ابتماع کے سامنے حلف اٹھایا جہم ہر حال میں چھ بحات اور

گیارہ بخاتی پروگرام پر عوای فیصلے کی پاسداری کریں گے'(۱۱) ۔ جیب الرحمٰن نے

اپنے خطاب میں کہا کہ شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا ۔ ۔ ۔ ۔ ہم اکثریت

کے خاصدے بیں ۔ اس لیے ہم آئین تشکیل دیں کے اور اس راستے میں

رکاوٹیں ڈالنے والوں کو کچل دیا جائے گا(۱۱) ۔ رمنا ریس کورس کے اس جلسہ عام میں سنجے پر بشکلہ دیش کا نقشہ آویزاں کیا گیا جس پر انہے بشکل" کے اغاظ درج سے (۱۱) ۔ اس تقریب میں گئی سفارت کار بھی شریک تھے ۔ یہ تنقریب اور جیب الرحمٰن کی طرف سے مخالفین کو کچنے کا اطان ان توگوں کی خوش فہمی ڈور اور جیب الرحمٰن کی طرف سے مخالفین کو کچنے کا اطان ان توگوں کی خوش فہمی ڈور حلف پرداری کی اس تقریب نے ملک بھر کے محب وطن افراد کو سخت صدمہ کرنے کے لیے کائی تھا جو اب تک کسی سمجھوتے کی آس لگائے بہتے تھے ۔ طلف پرداری کی اس تقریب کے بعد عوای لیگ کے لب و آپھ میں مزید شدت آگئی ۔ طلف پروری کو مجیب الرحمٰن نے کہا سمانی کر دہا ہے ۔ اگر ضرورت پڑی تو ہو بھی میں مزید شدت آگئی ۔ پر میناتی پروگرام پر علی درآمہ کو دوکئے کی مسائی کر دہا ہے ۔ اگر ضرورت پڑی تو میں حوام سے کہوں گاکہ وہ انتقلاب کے لیے اٹھ کورے ہوں (۱۹) ۔ " مجیب میں حوام سے کہوں گاکہ وہ انتقلاب کے لیے اٹھ کورے ہوں (۱۹) ۔ " مجیب میں حوام سے کہوں گاکہ وہ انتقلاب کے لیے اٹھ کورے ہوں (۱۹) ۔ " مجیب

الرحمٰن اور ان کے ساتھیوں نے کھلم کھلا "بٹکلہ دیش" کی " نجات " کا ذکر شروع کر دیا ، اور اس بات پر رور دیا که مشرقی پاکستان کو بنگلد دیش کها جلئے - اخبارات نے مجیب الرحمٰن کی سرگرمیوں کا مواخذہ کرتے ہوئے پاکستان کی سالمیت کو در پیش خطرات کی نشاندہی گی ۔ ایک اخبار نے لکھا جمعیب الرحمٰن اپنی تنقریروں اور بیانات میں مشرقی پاکستان کی بجائے بٹکانی قوم کا ذکر کر رہے بیں 40،) ایک اور مبضر نے کہا او اکستان کے ٹوٹنے کے امکانات پیدا ہو چکے ہیں ۔ مجیب الرحمان نے مشرقی پاکستان کی بجائے بنکالی جمہوریہ کا ذکر شروع کر دیا ہے (۱) \_ اخبادات نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ پاکستان کی سیاست نہایت سنگدلی سے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے بناوی سند جو پاکستان کے وجود کے لیے تطرہ ہے یہ ہے کہ بھٹو کی ہویں التدار اور مجیب الرحمن کے غیر لیک دار رویتے میں تطابق کیسے بیدا کیا جائے ؟ مشرقی یاکستان کے انتہا پسند کرویوں کی سرگرمیاں بھی مجیب الرحمٰن اور بھٹو کے ورمیان مفاہمت میں رکاوٹ کا باعث بنیں ۔ آزادی کے لیے ان عناصر کے جوش و جذبے نے مشرتی پاکستان اور مغربی پاکستان میں حائل تلیج کو مزید وسفیح كرديا - يه فيعلد مشكل ب كديد التبا يسند مجيب الرحن ك لي مشكلات بيدا كرنا چاہتے متے يا ان كامقصد عليمدكى كے ملے داو بمواركرنا تما ـ عايم يدام يقيني ب كرانبول في مجيب الرحلن ك لي افهام وتقهيم س كام ليف ك امكانات تتم كر ديية \_ سب سے بيلے مولانا بعاشائي نے ١٩٢٠ء كى قرارداد الہوركى بنياد پرآزاد بنکال کا مطالب کیا (۷۷) ۔ طلباء کے انتقلالی گرویوں نے اس مطالبے کی تاثید کی ۔ گیارہ بھاتی ہفت منانے کے وو ران میں ١٩ جنوری ١٩٥١ء کو بنکالی طلبہ نے بنکا دیش کی مکمل آزادی کے تعرب بلند کے (\*\*) \_ طالب علم رہنماؤں فے متنب کیا کہ اگر منتخب رہنماؤں نے چد تکاتی اور گیارہ شکاتی پروگراموں سے سرمو انواف بھی کیا تو انہیں بٹال سے باہر شکال دیا جائے ما (۲۰) ۔ فروری کے اوائل مین ایسا محسوس جواتا تھا جیسے سیاستدان ایک دوسرے سے بڑھ کر غیر معقول مطالبات میش كرفى دور يس مصروف وي - سيروردي كليت كي أيك وزير عبدالمنصور احد نے "دو میرے مرکز" کا تصور میش کیا اور اس کے حق میں یہ دلیل دی کہ اس طرح وونوں بطوں کے عوام کو اپنی اپنی سر زمین پر رہتے ہوئے اقتدار میں مساوی طور پر شریک ہوتے کا موقع مل سکے محا (٥٥) - پاکستان نیشنل لیک کے صدر عطاء الرحمان نے کہا کہ فیڈریشن کی تشکیل کا وقت گذر چکا ہے اور اب مس آئینی بحران

کو قرار دادِ لاہور پر پوری طرح علی جامد پہنائے بغیر دور نہیں کیا جاسکنا (۳۱) ۔ ان بیانات نے علیحدگی بسندوں کی حوصلہ افزائی کی اور جیب افرحنن کے لیے حالات تاہم بیانات مجیب افرحلن تاہو سے کہ یہ تام بیانات مجیب افرحلن کی دخیا مندی سے جاری کے جانے تھے ۔ کیونکہ وہ مغربی پاکستان کے ساتھ صودے بازی میں اپنی پوزیشن مہتر بنانا چاہتے تھے۔

جمیب الرحمٰن فے یخی خان کو یہ یقین دلا رکھا تھا کہ چھ تکات پر افہام و مقاہیم کا امکان موجود ہے (۱۷) ۔ چنانچ وہ مجیب الرحمٰن کی تازہ ترین سرکرمیوں سے گھرا اٹھے اور بھا کم بھاک ڈھاکہ پہنچ ۔ ۱۲ جنوری ۱۹۵۱ء کو مجیب الرحمٰن اور یکنی خان کے درسیان ملاقات ہوئی ۔ جو تین گھنٹوں پر محیط تھی ۔ فریقین کی طف سے اس ملاقات پر اظہار اطمینان کیا گیا اور یخیٰی خان نے ملاقات کے بعد مجیب الرحمٰن کو مستقبل کا وزیر اعظم قرار دیا (۱۷) ۔ لیکن بعد ازاں یہ انکشاف ہوا کہ یحیٰی خان کرۂ ملاقات سے نہایت مایوسی اور دل شکستگی کی حالت میں شکے ۔ کو یکنی خان کرۂ ملاقات سے نہایت مایوسی اور دل شکستگی کی حالت میں شکے ۔ اور اس نے توی اسمبنی کا اجلاس جلد منعقد نہ کرنے کی صورت میں انہوں نے کی دھئی دی ہے ۔ اور اس نے توی اسمبنی کا اجلاس جلد منعقد نہ کرنے کی صورت میں انہوں سے ان کی مایوسی ڈھاکہ امیر پورٹ پر دیئے گئے ۔ اس بیان سے بھی ظاہر ہے جس میں انہوں نے کہا "دب جمیب الرحمٰن انہوں سے کہا "دب جمیب الرحمٰن انہوں کے کہا کہ دب جمیب الرحمٰن انہوں کے کہا کہ دب جمیب الرحمٰن انہوں کے کہا کہ کہ دب جمیب الرحمٰن انہوں کے کہا کہ دب جمیب الرحمٰن انہوں کے کہا دب کرنے کے اس میں انہوں کے کہا دب کی دب جمیب الرحمٰن انہوں کے کہا کہ دب جمیب الرحمٰن انہوں کے کہا کہ دب جمیب الرحمٰن انہوں کے کہا کو دب جمیب الرحمٰن انہوں کے کہا کی دب کو دب جمیب الرحمٰن انہوں کے کہا کی دب کو دب جمیب الرحمٰن انہوں کے کہا کی دب کی دب کی دب کو دب کے کہ دب کو دب کو دب کے دب کو دب کے کہ دب کو دب کو دب کو دب کو دب کو دب کی دب کو دب ک

ایک سنتند اور قابل اعتبار شاید نے معنف کو بتایا کہ یہ ملاقات فوج اور عوامی لیک کی تیادت میں ہم آہنگی کا شقعۂ اختتام خابت ہوئی ۔ مجیب نے یحنی خان سے صاف صاف کہد دیا کہ وہ انہیں تو علامتی سربراہ ممکنت کے طور پر قبول کرنے کو تیار ہیں مگر ان کے پاس فوجی قیادت کے دوسرے اراکین کے لیے کوئی گنجائش نہیں ۔ مجیب الرحمن کے اس طرز عمل سے تہ صرف یحنی خان کو شدید صدم پہنچا بلکہ باتی فوجی قیادت بھی ان کے خلاف ہوگئی ۔ انہیں شک پیدا ہوگئا کہ بجیب دفاع کے بحث میں تخفیف کر کے فوج کو مفاوج کر دے کا ۔ اس صورت حال میں انہیں اپنا مستقبل بھی شدید خطرے میں نظر آئے تکار یحنی انہوں اور فوج کے جال کو تبول کرنے پر آمادہ نہ تھے ۔ اب انہوں اور فوج کے سال کو قبول کرنے پر آمادہ نہ تھے ۔ اب انہوں

نے اپنی تو تعات کا رخ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف موڑ دیا ۔ پنانچ یمنی خان اپنے طالع آذما ساتھیوں سمیت ڈھاکہ سے بذریعہ طیادہ سیدھے الاڑکانہ پہنچ ۔ یمنی خان پر یہ الزام بالکل درست ہے کہ انہوں نے بنی بالادستی کی ضمانت حاصل کرنے کے پر یہ الزام بالکل درست ہے کہ انہوں نے بنی بالادستی کی ضمانت حاصل کرنے کے لیک مشرقی اور مغربی پاکستان میں آویزش کو فروغ دیا (۰۰) ۔ یمنی خان کے لیک ساتھی کے مطابق پیمنی خان معمولی قابلیت کے فوجی دکھائی ویتے تھے اور بعض اوقات ان کا طرز عمل بھی ایسا ہی تھا ۔ تاہم بعد کے واقعات نے شاہت کر دیا کہ وہ پاکستانی فوج کے فاین ترین کمنڈو اپنیف تھے ۔

اس موقع پر فوج کے سرگرم جرنیاوں نے بھٹو کے ساتھ مل کر بینی خان كو مجبور كر دياكه وه مجيب الرحمن سے مصالحات روية ترك كر ديس (٢٠) - ان جرنیموں نے یمنی خان کو قائل کیا کہ فوج اپنی "بنیاد اور علقے" یعنی مغربی پاکستان کے غاتیدہ ذوالفقار علی بھٹو کو ناراض کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی ۔ اس امر کے کافی شواہد موجود ہیں کہ بحلی خان ، ذوالفقار علی بھٹو اور فوجی جرفیاوں کے فاڈ کاتہ میں ہونے والی ایک میشنگ میں فیصد کیا تھا کہ اگر مجیب الرحمٰن کا روتیہ تیمیل و ہوا تو تومی اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کیا جائیگا (۲۷) ۔ لاڑ کاتہ میں جونے والی اس میٹنگ کو ڈھاکہ میں شک و شبہ کی نظروں سے دیکھا گیا اور اس نے مجیب بھٹو ملاقات پر منفی اشرات مرتب کئے ۔ اِس ضمن میں کچھ اور واقعات نے بھی الجھاؤ بيداكيا \_ بعثوكي دهاك مين آمد سے وو روز قبل خوند كر مشتاق احد في ايك يبان میں کہا "وقت آعمیا ہے کہ مغربی پاکستان کے عوام یہ ابت کر دس کہ وہ علیمدگی پسند نہیں (۲۲) \_ یعنی کیا مغربی پاکستان پارلیمانی طرز سیاست کے تقاضوں کے مطابق اکثریتی یاد ال کے سامنے جھکنے کے لیے تیاد ہے ؟ اور ید کد کیا مغربی پاکستان استحابی تنائج اور چھ تکات کو تسلیم کرنے پر رف مند ب ؟ پیشتر ازیں رحان سبحان بھی سی مسم کے فیالت کا اظہار کر چکے تھے (١١) ۔ دُھاک میں یہ افواہیں کشت كر روى تھيں كه بھٹو ملك كے آئندہ صدر ہوں كے ۔ ٢٦ جنورى كو عواى ليك کے ایک ترجان نے ان افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا " بھٹو کے صدر رہننے كا سوال بى بيدا نہيں وتا وہ اليے شخص بيں جو آٹھ سال تك الدب خان كى آمریت کے خدمت گزار رہے بین (۲۵) ۔

٧٤ جنوري كو يعثو ورج ذيل آئيني فارمولا لي كر وهاك سنتي -

۱ ۔ مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ کرنسی نہیں ہوگی ۔ تاہم مشرقی پاکستان ہے مشرقی پاکستان سے مشرقی پاکستان میں سرمائے کی منتشلی رو کئے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے ۔

پاس جوری تجارت جو که براو راست فارج پالیسی سے منسلک ہے مرکز کے پاس رہے گی البتد ہر صوبے میں بر آمات سے ہونے والی آمدنی سٹیٹ بنک میں کموٹ کا اسٹیٹ حقہ وضع کموٹ کا منٹیٹ حقہ وضع کرنے کے بعد جمع کرنٹی جا ہے گی ۔

۔ وفاع اور امورِ خارجہ کے محکمے اور شیکسیشن کے معقول اختیارات مرکز کے پاس رہیں گے ۔

• ۔ صدر یخیٹی خان آئین کے تحت منتخب سربراہ کے طور پر کام کرتے رہیں کے ۔

ڈھاکہ امیر پورٹ پر مسٹر بھٹو نے حوامی لیک اور منتیلز پارٹی کے ورمیان سمجموتے کی ایمیت پر زور دیا ۔ ڈھاکہ میں عوای لیک اور میں نزار ہی کے وفود کے ورمیان ہونے والے مذاکرات کا محور چیز عجاتی پروگرام تھا ۔ عوامی لیگ اس ید مکمل علدرآمد کے لیے اصرار کر رہی تھی جبکہ پیپلز یارٹی کو اس کے کئی پہلوتوں ، پر اعتراض تھا ۔ بریدلز یارٹی کا مؤتف یہ تھاکہ چھ تکات سکے تحت وجود میں آلے والا كرور مركز نه صرف ملكي ساليت كے ليے تقصان وہ ہو كا ، بلكه اس سے ملك کی بین الاقوامی ساکھ بھی ستافر ہوگی ۔ مجیب الرحمٰن اور بھٹو کے درسیان بند كروں كى ملاقاتوں ميں أول الذكر في صوبوں كے ليے فيكسيشن كے مكس افتیارات پر زور دیا ۔ اور یہ واضح کر دیا کہ مشرقی پاکستان کا دفاعی بجث میں حصّہ مسلح افواج میں اس کی نافندگی کے سناست و کا ۔ بھٹو نے اس مؤقف کی مخالفت كى اور كماك يہ تجويز فوج كے ليے قابل قبول نہيں ہوكى \_ ستيلز بارئى فے وفاقى طرز حکومت کے تقاضوں ، مرکز میں دو ایوالی مقننہ کی تجویز پیش کی جے عوای لیگ نے اس بنیاد پر آد کر دیا کہ اس طرح ملک کے اکثریتی صوبہ بٹکلد دیش اور مرکز پر مغربی پاکستان کی حاکمیت بدستور جاری رہے گی (۲۲) ۔ اس تجویز پر تبصرہ کرتے وقع مجیب الرحلن فے اے "بنکلد دیش کے استحصال کو دوام کیفنے کا عیاداند حربه" قراد دیا (۱۷) ۔



چنانچہ بھٹو اور مجیب الرحمن کے مذاکرات شیکسیشن ، غیر ملکی تجارت اور برونی اد و سے متعلق بنیادی اختلافت کی وجہ سے منقطع ہو گئے ۔ بھٹو کا اصرار تھا کہ ان اختیارات کے بغیر مرکز میں اسا وم غم نہیں ہو گاکہ وہ دوتوں صوبوں کو متحد رکھ سکے ۔ اس کے جواب میں مجیب الرحمٰن نے ایک مالیاتی کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز پیش کی جو صوبوں کے جمع کردہ محاصل میں سے مرکز کا حصہ متعین کرے ۔ بھٹو نے اس معاملے پر مزید بات چیت جادی رکھنے کو کہا اور تجویز پیش كى كد ملك كے ليے ايك بى كرنسى د كھتے ہوئے دونوں صوبوں كے ليے عليحدہ علیحدہ سٹیٹ بنک بنا لیے جائیں اور اس موضوع پر مزید پیش رفت کے لیے بذاکرات ملتوی کر کے انہیں مغربی پاکستان میں اپنے ساتھیوں اور دوسرے ساستدانوں سے مشورے کا موقع دیا جائے ۔ شاکرات کے دوران میں مجیب الرحمان نے اسی امر کا سفتی ہے اعادہ کیا کہ غیر ملکی تجارت اور بیرونی امداد کا مرکز کی تحویل میں رہنے کا مطلب بٹکلہ دیش کے استحصال کو جاری رکھنے کے سوا کچھ نہیں ۔کیونکہ گذشتہ مرکیس برسوں میں زرمبادلہ کی تام آمدنی کو مغربی پاکستان کی ترتی کے لیے استعمال کیا جاتا رہ ہے (۲۸) ۔ علاوہ ازیس عوامی لیک نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ چالیس ارب کے بیرونی قرضوں میں سے ۲۸ ارب میں سے ۲۱ ارب کے غیر ملکی قرفے مغربی پاکستان اوا کرے ۔ میمپلز پارٹی نے اسے مغربی پاکستان کی معیرشت کے لیے ناقابل برداشت بوجھ قرار دیا (۲۹) ۔ مذاکرات کا تتیجہ ناکای کے سوا کچھ نہ بھا اور اس افسوس ناک صورت حال نے ملک کے دونوں حضوں کے ورمیان آویزش کو مزید سنگین بنا دیا ۔

ڈھاکہ سے روانہ ہونے سے پیشتر بھٹو نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے زمایا کہ ان کے دورے کا مقصد مفاہمت کے امکانات کی تاش تھی۔ انہوں نے اس امر سے متفاق کیا کہ قانونی طو پر عوامی لیگ کو آئین سازی کا پورا حق ہے ، عالم اشفاق رائے کے بغیر ایسی کوئی بھی کوشش رائیگال طابت ہوگی ۔ جیب ارحمٰن سے اپنی مناقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا ''یے ذاکرات ناکام نہیں ہوئے تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مشترکہ فارمولا نہیں ہوئے تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی مشترکہ فارمولا وطور ٹرکر اس پر دستخط کر کے سرمہر کر دیا ہے گئے۔ مسٹر بھٹو نے بتایا کہ انہیں فرصوری سے مدال کے انہوں اسمبلی کا اجلاس فروری سے مدال کا اجلاس

پندرہ فروری کے بعد مجی بلایا جا سکتا ہے بیسا کہ مجیب الرحمٰن نے مطالبہ کیا بنے ۔

جیب الرحمٰن نے بھٹو کو بذاکرات کی ناکای کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے (۰۰) ان تام مساعی کو بے سود قرار دیا ۔ انہوں نے کہا کہ بھٹو کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہ تھا کہ وہ پاکستانی عوام اور تام دنیا پر یہ ظاہر کر سکیں کہ وہ اقہام و تنفیسیم کے خواہاں تھے ، مگر عوامی لیک نے تعادن کرنے سے انکار کر دیا ۔ (۱۰) ۔

خاکرات کی ناکای کے بعد مجیب الرجن نے اعلان کیا کہ وہ مغرفی پاکستان کے دوسرے گروپوں اور علاقائی رہنماؤں سے خاکرات کریں گے ۔ انہوں نے مزید کہا '' استخابات کے نتائج کو سبوتا اُ کرنے کی سازش کی جاری ہے''۔ بعد ازا ل فروری میں جمعیت العلماء پاکستان کے صدر اور قوی اسمبلی کے منتخب رکن شاہ احمد نورائی سے گفتگو کرتے ہوئے مجیب نے انکشاف کیا کہ بھٹو کا اصل مقصد میرے ساتھ التحداد میں شریک ہونا تھا ۔ اور یہ کہ انہوں نے مجمد سے ڈپٹی پرائم منسٹر کے عہدے اور وزارت دفاع کا مطالبہ کیا تھا ۔ مجیب الرحمٰن لے الزام لکایا کہ بھٹو نے بیٹیلز پارٹ کے ساتھ ساتھ فوج کی نائندگی کے فرائش بھی سرانجام دیئے ہیں (۲) ۔ ایک اور روایت کے مطابق بھٹو نے مجیب الرحمٰن سے ملک کی صدارت کے عہدے کا مطالبہ کیا تھا اور یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ انہیں فوج کے اہم جرینوں کی عایت صاصل ہے (۲) ۔ ڈھاکہ میں لیک پریس کانفرنس کے وران میں بھٹو کا استدلال خاصہ معقول تھا ۔ جھ شکات پر جورہ کرستے ہوئے وران میں بھٹو کا استدلال خاصہ معقول تھا ۔ جھ شکات پر جورہ کرستے ہوئے وران میں بھٹو کا استدلال خاصہ معقول تھا ۔ جھ شکات پر جورہ کرستے ہوئے وران میں بھٹو کا استدلال خاصہ معقول تھا ۔ جھ شکات پر جورہ کرستے ہوئے وران میں بھٹو کا استدلال خاصہ معقول تھا ۔ جھ شکات پر جورہ کرستے ہوئے وران میں بھٹو کا استدلال خاصہ معقول تھا ۔ جھ شکات پر جورہ کرستے ہوئے وران میں بھٹو کا استدلال خاصہ معقول تھا ۔ جھ شکات پر جورہ کرستے ہوئے وران

ا \_ وقاق اور مليشيا سے متعلق شات قابل قبول يدر -

۲ \_ ٹیکسیشن اور کرنسی سے متعلق ٹکات بھی بعض الجمنوں کے باوجود قابلِ قبول بو سکتے دیرہ ۔

٣ \_ غير ملكى تجارت اور بيرونى لداد كو صوبوں كى تحويل ميں دينے كے مطالبے پر علدرآمد مشكل ترمين مسئلہ ہے

بعثو كايريان ان كے اس آيكى قارمولے كے عين مطابق تھا ۔ جو وہ اپنے

ساتھ لے كر كئے تھے اور ورحقيقت انہوں نے غيرمكئى تجادت اور يرونى امداد ي متعلق آدھ نکتے کے سواچھ کے چھ شکات تسلیم کر لیے تھے ۔ عام خیال یہ تما ك بعض شرائط ك اضافي ك بعد اس أدهم فكتم ير بهي سمجموت بو جائ كا \_ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ملک کی میجتی اس اختلاف رائے کی بھینٹ چڑھ جائے گی ۔ ڈھاکہ سے واپس آنے پر بھٹو نے گیادہ فروری کو صدر سے ملاقات کی اور انہی عوامی لیگ سے اپنے مذاکرات کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ انہوں سے صدر سے کہا ۔ "ملک کے مغربی حصے میں سیاسی مذاکرات اور بڑے بڑے شہروں میں مفاہمت کے لیے دائے عامد کی تشکیل کے لیے تین یا جار عام جسول کے فوراً بعد قوی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا جائے ۔ صدر کو بتایا میاک بنیادی اہمیت کا یا کام کرنے کے بعد شیخ بجیب الرحمٰن سے ایک وسیع تر مجمور کے لیے ایک آخری کوسٹش کی جائے گی اور اس کے بعد ہم قوی اسمبلی میں جائیں کے "(٢٠) \_ چو تکات کے ضمن میں پیش رفت کے سلسلے میں صدر کو بتایا گیاکہ جم چند ہی ہفتوں میں قوی مینجہتی کو قربان کیے بغیر چمد شکلت کے متعدب حقد پر مفاہمت كى منزل پر يهني يك يين \_ البت بيرونى تجادت اور غير ملكى الداد سے متعلق نکتے کا مشکل مرحد مزید وقت کا متقاضی ہے (٢٥) ۔ بعثو کو یقین تھا کہ دونوں فریقوں کے لئے قابل قبول سمجھوتے کاحصول مکن ہے۔

اس موقع پر دونوں جا عتوں کے رہنماؤں کا اجلاس طلب کر کے ملک کو ہذاکرات کے تعطل کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی صورت حال سے بخوبی شمال جا سکتا تھا ۔ فوج کے لیے یہ فریضہ اوا کرنا کسی اعتباد سے بھی نامکن نہ تھا اس سے کشیدہ تعلقات کو استواد کیا جا سکتا تھا ۔ کیونکہ مجیب الرحمٰن نے صدر سے پہلے ہی وصدہ کر رکھا تھا کہ وہ مغربی پاکشان کو ساتھ لے کر چلیں کے ۔ دوسرے جب فروری کے آخری ہفتے میں مشرقی پاکستان میں بڑے پیملنے پر فوج کی شفری میں اضافہ کیا گیا تو مجیب الرحمٰن کے ساتھیوں نے یحنی خان اور فوجی استظامیہ کو یہ یقین دلانے کے لیے تیار میں ، وابطہ قائم کرنے دلانے کے کیے تیار میں ، وابطہ قائم کرنے کے کوشنیں کی تھیں ۔ وہ لوگ اس بات کے لیے تیار میں ، وابطہ قائم کرنے کے کوشنیں کی تھیں ۔ وہ لوگ اس بات کے لیے تیار میں ، وابطہ قائم کرنے کے کوشنیں کی تھیں ۔ وہ لوگ اس بات کے لیے تیار تھی کہ پہند ذیلی شقوں کے اضافے سے چھ میات کی سختی کم کی جا سکتی ہے ۔

پاکستان کی سیاست میں افتانات اور سمٹیدگی کے فروغ اور صورت حال میں مہیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے عوامل کی فہرست بے حد طویل ہے۔

سیاسی رہنماؤں کے غیر مفاہمت پسندانہ رویے کے علاوہ ، خود سافنہ محافظ کے طور رہنماؤں کے غیر مفاہمت پسندانہ رویے کے علاوہ ، خود سافنہ محافظ کے طور رہنماؤں کی طرف سے نئے سیاسی حقائق سے رو گردانی نے مشرتی اور مغربی پاکستان مہیں موجود ظلیج کو کشادہ کرنے میں نمایاں کردار اداکیا ۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا سیاسی ڈھانچ اس طرح تشکیل دیا گیا تھاکہ اس میں نوکر شاہی کے سیاسی اداروں پر غلبے ، مغربی پاکستان کی بالادستی اور فوج کی مالیاتی خود طبتاری کو یقینی بنا دیا گیا جمہوریت کی بحائی کا عمل رک گیا تھا ۔ اب بہنی مرتبہ عام انتخابت کے بعد ملک جمہوریت کی بحائی کا عمل رک گیا تھا ۔ اب بہنی مرتبہ عام انتخابت کے بعد ملک کا رقیبہ فوجی حکرائوں کے لیے بھیلنج کی حیثیت رکھتا تھا۔

انتخابات کے تعافی میں مختلف جاعتوں کو حاصل ہوئے والی نفستوں کے سیاست کے امکانات کو کم سیاسب نے بھی مجیب الرجمٰن اور بھٹو کے ورمیان مفاہمت کے امکانات کو کم کرنے میں اہم کرداد اداکیا ۔ مشرقی پاکستان میں عوای لیگ کی بلا شرکت غیرے کامیابی اور مغربی پاکستان میں میں پیلز پارٹی کی غیر متوقع کامیابی نے ملک کو ایک مجیب صورت حال سے دوچاد کر دیا ۔

اگر عوای لیگ بو مشرقی پاکستان میں سادہ اکثریت حاصل ہوئی ہوتی (جیساکہ انتخابات کے پہلے اندازہ تھا) تو اسے مفاہمت پسندانہ روتیہ اختیار کرنے یر مجبور کیا جا سکتا تھا ۔ اسی طرح اگر مغربی پاکستان میں برئیبلز پارٹی کو تام نشستیں مل جائیں تو وہ آسانی سے عوای لیگ کو بھٹو کے ساتھ کسی معاہدے پر آمادہ کرا سکتی تھی ۔ قومی اسمبلی کی نشستوں پر مغربی پاکستان کی بعض چھوٹی جاعتوں کی کامیابی نے مجیب الرحمان کے لیے برئیبلز پارٹی کو شظر انداز کرنا آسان بنا دیا ۔ گویا انتخابات ہی فساد کی جڑین گئے ۔

وریں اشاء بین الاتوای سطح پر ظہور پذیر جوٹے والے بعض واقعات سے مذبی پاکستان میں تشویش کی اہر دوڑ گئی ۔ جیب الرحمٰن کی فتح کے بعد بھارت کا

روتیہ پاکستان کے ساتھ سخت ہوگیا اور اس نے مغربی بٹکال میں منصفاتہ استخابات کے انعقاد کا بہانہ بٹاکر مشرقی پاکستان کی سرحد پر اپنی فوج متعین کر دی ۔ بھارت کے ریڈیو اور دیگر ڈرائع ابلاغ نے بجیب الرحمٰن کی جایت میں تام حدود کو پھاانگتے ہوئے مشرقی پاکستانیوں کو مرکز کے خلاف آکسانا شروع کر دیا ۔ کئی ہزار بھارتی باشندے مشرقی پاکستان میں داخل ہو کر امنِ عامہ کے خلاف سرگرمیوں میں باشندے مشرقی پاکستان میں داخل ہو کر امنِ عامہ کے خلاف سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق ان بھارتی باشندوں نے وسیع پیمانے پر ہتھیاد اور اسلیٰ تنظیم کیا ۔

۳۰ جنوری ۱۹۷۱ء کو دو نام نهاد کشمیری مجابدین ایک بھارتی طیارہ اغوا کر کے الہور لے آئے ۔ ہائی جیکروں نے فضائی علے کو رہا کرنے کے بعد جہاز کو نذر آتش كر ديا۔ ان بائى جيكروں نے حكومت ياكستان سے سياسى پناہ كى درخواست کی ۔ چونکہ یہ بائی جیکر یاکستانی یا بھارتی شہری نہیں تھے ۔ بہذا ان کی درخواست منظور کر لی گئی ۔ بھارت کی حکوست نے پاکستان کو اس واقعہ کا ذمہ دار تھہرایا اور اس حقیقت کے علی الرغم کہ ہائی جیکر پاکستانی باشندے نہیں تھے پاکستان سے معاوضہ طلب کیا گیا ۔ اس مطابیع کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی بھارت نے اپنے علاقے پرے تام پاکستانی طیاروں کی پروانس معطل کر دیں۔ جس کے نتیجے میں مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان فضائی رابطہ منقطع ہوگی ۔ بھارت نے پاکستان کی طرف سے معلمے کو افیام و مقہیم ہے حل کرنے کی پیش کش کو مسترد کر دیا۔ بعد ازاں حکومت باکستان کی طرف سے کی جانے والی تحقیقات کے نتیج میں یہ فابت ہو گیا کہ ہائی جیکنگ کا ڈرامہ بھارت نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان پروازوں کو معطل کرنے کے لیے رجایا تھا۔ شیخ عبداللہ نے بھی ہے یی نرائین کے نام ایک خط میں ہائی جیکر ہاشم کو بھارتی ایجنٹ اور ہائی جیکنگ کے واقعہ کو بھارتی حکومت کا منصوبہ قرار ویا ۔ بھارتی حکومت یاکستان کو مالی نقصان اور عوامی لیک کو پاکستانی فوج سے آخری معرک آرائی کے لیے فوجی تیاریوں کا موقعہ بہم پہنچان جاہتی تھی اور سیاسی صورتِ حال ملک کے دونوں نطوس کے درمیان تصادم کی طرف اشیارہ کر رہی تھی ۔ اکثریتی پار میوں کے رہنماؤں کی طرف سے اپنی پوزیشن مسلمکم کرنے کی ہر کوسشش انہیں ایک دوسرے سے دور لے جادی

عوای لیگ کے قانونی ماہرین متودہ آئین ٹیاد کرنے میں مصروف تھے جبکہ ہیں پارٹی واضح طور پر اعلان کر چکی تھی کہ وہ کسی قیمت پر اس آئین کو نافذ نہیں ہونے دے گی ۔ فروری میں طالت مزید نازک دخ اختیار کر گئے ۔ اور تصادم ناگزیر دکھائی دینے لگا۔ عوای لیگ کی طرف سے فوری طور پر قوی اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے دباؤ ہر روز بڑھ رہا تھا ۔ مجیب الرحمٰن نے اس بیان کا کئی بار اعادہ کیا کہ بنگلی خون بہانا سیکھ چکے ہیں اور اب کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکتی (۱۳) ۔ یہ بھی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا ایک حمیہ تھا ۔

گیارہ فروری کو بعثو نے یمنی خان سے ایک طویل ملاقات کی اور اس سے ا کلے روز ہتیلز یارٹی کے کارکنوں نے لاہور میں عوامی لیگ کے وفتر پر حل کر کے اس کا جمندا جلا دیا اور بورڈ توڑ دیئے ۔ بھٹو یحییٰ ملاقات کے دو روز بعد یحیٰی خان في اطلان كيا "تقوى اسمبلي كا اجلاس ٣ مارج كو دهاك ميس بو كا \_ بعثو كا رو عل لچھ اس طرح تھا کہ یہ اعلان جارے لیے انتہائی حیرت کا باعث تھا"۔ ہم اس کے لیے بوری طرح تیار تہ تھے ۔ ہمارے صلاح و مشورے جاری تھے اور ابھی ہم نے مغربی پاکستان کے عوام سے ایک ایسے آئین کے بارے میں رائے نہیں پوچھی تھی جو غیر معمولی مراعات پر مبنی تھا ۔ چنانجہ ہمارے کیے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنا مکن نہیں تھا (>) ۔ ۱۵ فروری کو بعثو نے یشاور میں ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ ان کی یارٹی کے اراکین تومی اسمبنی اس وقت تک اجلاس میں شریک تہیں ہوں گے ۔ جب تک عوای لیگ کی طرف سے کسی حد حك مفاتمت كا يقين تهيي ولايا جانا \_ بعثو في صاف القاظ مير كما \_ "بمارت لیے یہ مکن نہیں ہے کہ ہم محض ایک پارٹی کے سیلے سے تیار کردہ آئین کی تو میق كرتے اور بے عربت ہو كر واپس آئے كے ليے قوى اسمبلي كے اجلاس ميں شامل ہوں ۔ اگر مجھے معلوم ہوکہ وہاں سمجھوتے اور مفاہمت کی گنجائش موجود سے تو میں آج وہاں جانے کے لیے تیار ہوں ۔ میری جاعت فوری استفال اتحدار کی ازحد خوابال تھی مگر استقال پاکستان کی نہیں ۔ ۔ ۔ میں بھارت کے معاندانہ رونے اور چھ عات کے سلسلے میں اپنی پارٹی کی مخالفت کے پیش نظر اپنی پارٹی کے اراکین اسمیلی کو '' دوہرے پر غالی'' نہیں بنا سکتا ۔''

چھ نکات کے بارے میں مذبی پاکستان میں خدشات بدستور موجود تھے (۱۸) - پیٹیلز پارٹی جہاں تک جا سکتی تھی وہاں تک گئی اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے آگے تباہی کے سوا کچھ نہ تھا (۱۸) -

اسی دوز عوای لیگ کے اداکین قوی وصوبائی اسمبلی نے لیک مشترکہ اجااس میں چھ ٹکات پر اپنے یقین کا اعادہ کیا پینی خان سے اکثریت کا فیصلہ تسلیم کرتے کا مطالبہ کرتے ہوئے مجیب الرحمٰن نے دھکی دی کہ ۱۹۲۸ میں جب ہم جیل میں تھے تو کادکنوں اور کسانوں نے لیوب خان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کردیا تھا۔ اب جب ہم جیلوں سے بہر ہیں حکومت کو محلوم ہونا چاہئے کہ واقعات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں (۵۰) یہ بھی سننے میں آیا کہ مجیب الرحمٰن نے اپنی پارٹی کے لیڈروں سے کہا جہم اپنا کام دکھا چکے ہیں ۔ اب اس (بھٹو کو) اپنا کام کرتے لیڈروں سے کہا جہم اپنا کام دکھا چکے ہیں ۔ اب اس (بھٹو کو) اپنا کام کرتے دیں ۔ "(۵) پہنا چو اس صورت حال میں جبابی سے پھاؤ کی ہر اسید وم توڑ چکی تھی ادر یوں محسوس ہونا تھا جب "ملک سقوطِ ہمیانیہ سے بھی بڑے الملے کی جانب برد یوں محسوس ہونا تھا جب "ملک سقوطِ ہمیانیہ سے بھی بڑے الملے کی جانب برد یوں محسوس ہونا تھا جب "ملک سقوطِ ہمیانیہ سے بھی بڑے الملے کی جانب برد یوں محسوس ہونا تھا جب "ملک سقوطِ ہمیانیہ سے بھی بڑے الملے کی جانب برد دیا ہو (۵) ۔ "

الم افروری کو بھٹو لاہور ہمنچ تو بند کرے کے لیک اجلاس میں انہوں نے اپنے ساتھوں کو بتایا کہ اگر حکومت نے مجیب الرحمٰن کا ساتھ دیا تو ان کی پارٹی تخریک چلانے پر مجبور ہو جائے گی ۔ تاہم انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ حکومت لیس نہیں کرے گی کیونکہ صدر اور ان کے ساتھی ایک متحدہ پاکستان کے نظریے کے حامی ہیں ۔ تعطل دور کرنے کا طریقہ تجویز کرتے ہوئے بھٹو نے کہا کہ یا تو مشرتی پاکستان کو آزاد ہونے کی اجازت دے دی جائے یا پھر مجیب الرحمٰن کو گرفتار کر لیا جائے ۔ اور اس کا موافدہ کیا جائے ۔ قوی اسمبلی کے ایک لو منتخب رکن شیخ رشید نے بھٹوکی تجویز کی تایت کرتے ہوئے کہا کہ مشرقی پاکستان کی طابعہ کی ناکریر ہو چکی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو متحد دکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مادشل لا جاری رکھا جائے اور مجیب الرحمٰن کے خلاف اقدام کیا جائے ۔ (۵۳) دو دوڑ بعد ۱۵ فروری کو بھٹو نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب جائے ۔ (۵۳) دو دوڑ بعد ۱۵ فروری کو بھٹو نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرستے ہوئے ۔ بھارت کے معادرات دوشیے ، ملک کے دولوں حقوں کے درمیان فضائی رابط کے انقطاع ، پاکستان کے خلاف دنید اقدامات کی بھارت

و محکیوں اور پاکستانی سرحدوں پر بھارتی فوج کی شقل و حرکت پر شفصیل سے روشنی ڈالی ۔ انہوں نے کہا ''ان حالات میں اگر میٹبلز پارٹی کے تیام اداکین قوی اسمبنی دھاکہ روائد ہو جائیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں وہاں کتنا عرصہ رکنا پڑے ۔ مزید برآں اگر کوئی ہم پر بنابنلیا آئین تھوپنا چاہتا ہے تو اس صورت میں ہم محض رساً دھاکہ نہیں جا سکتے ۔۔۔۔۔۔ ہم کئی دفعہ پوچھ چکے ہیں کیا محض اکتتامی اجلاس ہو گا۔ ہمارے اداکین اسمبلی کا تعلق کادکن طبقوں اور وکلاء وغیرہ سے ہے ۔ اور انہیں جائے سے پہلے استظامات کرنے ہوں گے ۔"(۱۵)

مغربی پاکستان میں منتبلز پارٹی کے کارکن اور بائیں بازو سے متعلق عناصر نے بعثو کے فیصلے کی مکمل طور پر عابیت کی جبکہ دائیں باڑو کے حامیوں نے اس فیصلے پر کڑی منتقید کی اور سنگین خدشات کا اظہار کیا ۔ انہوں لے متنبہ کیا اگر قوی اسمبلی کا اجلس بروقت نه بوا تو معمشرتی پاکستان اینا راسته الک کرالے کا ۔" (٥٥) دوسرى سياسى محاعثول ، خصوصاً قيوم ليك ، ك اداكين اسمبلى اجهاس ميل شركت كا يورا اراده ركفت تھے \_ انہوں نے يخيي خان سے مطالب كياكہ يہ اجلاس بهر صورت متعقد کیا حافے ۔ عوامی لیک نے بھٹو کے لب و کبجہ کی مذمت کی اور "دوبرك يرغول" اور "بينيلزيار في استقال اكتدار جايتي ب ، استقال باكستان نهيس" ك الفاظ ير شديد احتجاج كيا \_ (٥١) عواى ليك في إس موقع بركسي فيصل كا اهلان تو نہ کیا تا ہم ان کے قریبی طفوں کا فیال یہ تھاکہ "جمٹو کی آیٹی طریق سے رو گردانی ملک کو ایسے مقام تک پہنچا کر چھوڑے کی جہاں سے واپسی مکن نہ ہوگی ۔ (١٥١) عوای لیگ کے اس تقطة مظر کو کسی بھی صورت میں آئے والے حالات کی غلط تصویر کشی نہیں قرار دیا جا سکتا ۔ رفتہ رفتہ بعثو عوامی لیگ کے خلاف جارحانه روتيه اختيار كرتے يلے كئے \_ يوں محسوس بوجا تھاكه عليحدكى كا لمح قريب ے قریب تر آرہا ہے ۔ ۲۰ فروری تک پاورے مغربی پاکستان میں میں ماریارٹی کے ، کارکنوں کو تحریک چلانے کے لئے بدایت جاری کی جاچکی تحییں ۔ تام بیاریاں مکمل ہوچکی تھیں ۔ حکومت بھی اس صورت حال کی ساری تفصیلات سے باخبر تھی ۔ الا فروري كو بعثو في صدر سے ملاقات كے وقت صورت وال كى كشيدكى اور سنگینی پر گفتگو کی ۔ اس ملاقات کی تنفصیلات وستیاب نہیں ہوسکیں ۔ تاہم پیپنز یارٹی کے سربراہ نے اداکین توی اسمبلی سے استعفے طلب کرکے خیبر سے

کراچی کا تحریک شروع کرنے کا ادادہ ظاہر کیا ۔ درس افتاء میٹیلزپارٹی کے منتخب نامدوں نے عوامی لیگ کی ہیروی کرتے ہوئے اپنے جاعتی سربراہ سے وفاداری کا حلف اٹھایا ۔ یہ استعفے کسی قانونی حیثیت کے حامل نہیں تھے ۔ کیونکہ لیگل فریم آڈر کے مطابق کوئی رکن اسمبلی کے اجلاس اور سپیکر کے استخب سے پہلے اپنے عہدے سے مستعفی نہیں ہوسکتا تھا ۔ ۲۰ فروری کولیکل فریم آرڈر میں لیک شرمیم کے ذریعے اراکین اسمبلی کو اجلاس سے پہلے مستعفی ہونے کی اجازت وے دی گئی جس سے بھٹو کا کام مزید آسان ہوگیا ۔ اس اقدام سے لوگوں کے ان شہبات کو تقویت ملی کہ بھٹو اور یحلی کے درسیان سیاسی سازباز موجود ہے (۱۵) ۔ فرک پوچھتے تھے کہ یحلی خان بھٹو کو اعتماد میں لیے بغیر ۱۴ فروری کو اسمبلی کے اجلاس کے انعقاد کا اصابی کے رسانے ہیں؟ اس سلسلہ میں ان دونوں کی دو روز اجلاس کے انعقاد کا اعلان کیا کے بیش شار کابینہ کو توڑنے کا اعلان تھا ۔

یخی خان نے ۲۷ فروری کو مشرقی پاکستان کے گورنر اور مادشل لا ایڈمنسٹریٹر کا اجاس طلب کیا اسی اجاس میں جمیب الرحمٰن کی طرف سے چھ شکات میں جبدیلی سے انتخار کی صورت میں فوجی اقدام کے منصوب کی تو ثیق کی گئی ۔ میں جبدیلی سے انتخار کی صورت میں فوجی اقدام کے منصوب کی تو ثیق کی گئی ۔ اس اجلاس کے بعد مشرقی پاکستان میں مزید فوجی دستے بھیج گئے ۔ اس فیصلے کے بیتیج میں عوامی لیکیوں کی صفوں میں بے چینی پھیل گئی اور انہوں نے پھر شکات پر اپنے مؤقف میں جدیلی پر رضامندی کا اظہار کیا ۔ مشرقی پاکستان کے مارشل لا حکام نے عوامی لیگ کے روشیے میں اس جبدیلی کے پیش نظر صدر یمنی مارشل لا حکام نے عوامی لیگ کے روشیے میں اس جبدیلی کے پیش نظر صدر یمنی خان نے ناسعلوم مارشل لا حکام نے والی لیگ کو درخواست کی ۔ مگر یمنی خان نے ناسعلوم وجوہ کی بناء پر اس درخواست کو مسترد کر دیا ۔ اس طرح صورت حال پر قابو پائے کا آخری موقع بھی ضرف کر دیا گیا ۔ قومی اسمبلی میں بیٹیلز پارٹی اور قیوم لیگ کی، جن کی ایک تبان کے لیاس علی انترتیب ۱۸۱ اور ۹ نشستیں تھیں ، عدم شمولیت کا مطلب کل اداکین کی ایک تبائی تعداد کا اسمبلی میں شرکت نہ کرنا تھا ۔ دوسرے افقوں میں مغربی پاکستان کے لیے مختص ۱۳۸ نشستیں مغربی پاکستان کے دیے مختص ۱۳۸ نشستیں مغربی پاکستان کے دو تبائی عوام کی ناسدگی خاس کی بیاس تھیں ۔ اس طرح یہ جاعتیں مغربی پاکستان کے دو تبائی عوام کی ناسدگی

کررٹی تھیں ۔ ظاہر ہے کہ ان جاعتوں کے تعاون کے بغیر تشکیل پانے والا آئین پوری قوم کی اسٹگوں کا ترجان ٹہیں کہلا سکتا تھا ۔

جول جول بران میں شدت آتی کئی اختلاف دائے تصادم کی شکل اختیار کر تا کیا ۔ منتیلریارٹی کے رویتے کا اندازہ اس کے ایک رکن کے اخباری مضمون سے لكايا جا سكتا ہے جو ان دنوں شائع ہوا ۔ مضمون شكار في عوام سے كماكد اب جبك متوقع بحران کے پیش نظر پورے ملک کی خافت ان کے بس میں نہیں ری ، وہ ملک کے اس مضے کو پھائیں جے وہ رکا سکتے ہیں ۔ بھی عوای لیگ سے چھ تكات كے وستبردارى كا مطالبه ضرور كرنا چاستيك - تاہم أكر وه اس مطالبے پر كان در دهرے تو بھیں ہر صورت میں اے مغربی پاکستان پر چھ تکات تموینے سے باز رکھنا چاہئیے ۔ (۱۰) مجیب الرحمن نے اس مضمون پر فوری رو علی کا اظہار کی اور کہا ک درمضمون اس پالیسی کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر بنگف دیش کو ایک کالولی کے طور پر نہیں رکھا جا سکتا اور اگر اے اکثریتی صوبے کے طور پر اپنا کروار اوا کرنا ہے تو مغربی پاکستان کو بچایا جائے مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس سے اور کس کے لیے بجایا جائے ؟ ظاہر ب کر مضمون شاد اے بنکالیوں سے بجان جابتا ہے ۔ " بھٹو کے ۱۵/فروری کے بیان پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے شیخ مجیب الرحمٰن کے كہاكه بعثونے يه كبركر كه مغرفي پاكستان كے خاطدے توى اسمبنى كے اجلاس ميں بنکالیوں کے درمیان خود کو برخانی محسوس کریں گے ، اہلِ بنگال کو دشمن کے روپ میں بیش کیا ۔ مزید برآل مسر بھٹو نے قوی اسمبلی کو مذیج SLAUGHTER) (HOUSE قرار دے کر بنکانی اراکین کی تورین کی ۔ " (۱۱) مغربی پاکستان پر چھ شکات تموینے کے الزام کا ذکر کرتے ہوئے مجیب الرحمٰن نے وضاحت کی کہ یہ مغربی پاکستان کے صوبوں کی اپنی صوابدید ہے کہ وہ جننے افتیادات سے چاہیں وستبردار ہو جائيس - اس پر بعثو كا تبصره يه تحاكه "دو مختلف آعينون پر مشتمل ايك وستاويز عجوبے سے کم نہیں ہوگی الر (۱۲)

۷۷ فروری کو عوای لیگ کی پادلیمنشری پارٹی نے ایک مشودہ آئین منظور کیا (۱۳) - جس کے خلیاں پہلو درج ذیل تھے ۔ (۱۳) ۱- ملک کا نام وفاقی جمہوریہ پاکستان ہو گا ۔ ۲ ۔ مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش اور صوبہ سرحد کا نام پختونستان ہوگا ۔ یقین دلایا گیا کہ ایسا ہی ہوگا اور صدر کو بذریعہ تار مجیب الرحمٰن کے مؤتف سے آگاہ کر دیاگیا ۔ (۱۲)

دوسری طرف مغیل پاکستان میں سیاسی صورت طال دکر کوں تھی ۔ ۲۸ فروري كو البور ميں ليك جلت عام سے خطاب كرتے بوئے بعثو نے اپنى اس وهكى کو دہرایا کہ اگر توی اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہ کیا گیا تو خیبر سے کراچی تک تحریک چلائی جائے گی ۔ انہوں نے متنز کیا کہ میں لزیاد ٹی کو یقین سے کہ پاکستان کے عوام اجلاس میں شرکت کرنے والے اراکین سے ڈھاکہ سے واپسی پر بدلد لیں کے ۔ اگر عوام نے یہ بدلہ ند لیا تو منبیلز پارٹی خود ان اراکین کے ظاف اقدام کرے کی ---- اگران کی یادٹی کے کسی شخص نے اجلاس میں شرکت کی تو یادٹی کے کادکن اس سے ضرور حساب چکافیں کے ۔۔۔۔ اگر کوئی پاکستان میں مختلف آزاد ریاستیں بنانا جابتا ہے تو وہ کھل کر اس کا اعلان کرے (۱۰) ۔ انہوں نے مطالبہ كياكه توى اسمبلي كا اجلاس ملتوى كرديا جائے يا پھر آئين سازي كے ليے ١٢٠ ونوں کی شرط واپس کے لی جائے ۔ ۲۸ فروری کا دن وونوں صوبوں میں محاذ آر فی کے آغاز کا دن تھا جو ہالآخر علیمدگی پر منتج ہوئی بحران کو ختم کرنے کے لیے بھٹو کا نیا فادمولا ان کے پرانے مؤقف کے مطابق نہیں تھا ، انہوں نے بیشہ اس ضدشے كا اظهار كياكد جونبى اسميلى كا اجلاس منعقد بوكا مجيب الرحمن اپنى اكثربت کے بل پوتے پر یکطرفہ طور پر تیار شدہ آئینی مسودہ منظور کرائے میں کامیاب ہو جائے کا اور متیلزیارٹی اسے روک نہیں سکے گی ۔ اگر بھٹو کے یہ ضطات ورست تھے تو آئین سازی کے لیے متعید مدت کی شرط کی منسوفی بھی مسلد کے حل میں كونى مدد نهيس دے سكتى تھى \_ كيونكه بجيب الرحمن كسى وقت بھى اپنى كريت کے بل بوتے پر اپنی مرضی کا آئین منظور کرود سکتے تھے ۔ صدر پاکستان ، ببر حال ، اسے منظور کرنے سے انکار کرسکتے تھے ۔ جیساک حالات و قرائن سے ظاہر حما اسمبلی کے اجلاس میں الثواء سے بھٹو کو تو خوش کیا جاسکتا ہے ، مگراس کا سیدها ساده مطلب آئین سازی کا خاتمه ، اودملک میں ایک در عظم بولے والے بحران کو دعوت دینے کے سوا کچھ زر تھا ۔

یہ تھے وہ طالت جن میں میکم ماریج کو قومی اسمبلی کے اجاب کو ملتوی

۴ ۔ سلک کے دو وال محکومت ہوں گے ۔ سرمائی وارا محکومت ڈھاک میں اور کرمائی وارا محکومت اسلام آباد میں ۔

۲ \_ جنگ یا بید کای حالت کا اعلان قوی اسمبنی کی دضا مندی کے بغیر نہیں کیا جاسکے کا - محا

۵ ۔ آدی یا پھر بحریہ اور فضافیہ کے مرکزی وفائر بٹلفہ ویش میں ہوں کے ۔ ۲ ۔ امور خارجہ ، وفاع اور کرنسی مرکز کے یاس رہیں گے ۔

٤ - دونوں صوبوں كے ليے دو ديزدوينك قائم كيے جائيں كے -

۸ ۔ بیرونی قرضوں کی ادائیگی صوبوں میں ان کے استعمال کے سیاسب سے کی طائے گی ...

جلئے کی ۔ و رکز کے پاس فیکسیشن کے کوئی افتیار نہیں ہوں گے ۔

١٠ \_ وفاتى كومت كے ليے صوبوں سے مالياتى فراہمى فى كس آمدنى ، افراجات اورورج فيل شرح كے مطابق كى جائے كى \_

بنگله ديش ١٧٤ فيصد پنجاب ١٣٤ فيصد سنده ١٦ فيصد پلوچستان ٨فيصد پلوچستان عفيصد

۱۹۸ فروری کو ہونے والے واقعات فیصلہ کن اہمیت کے حامل تھے۔

مجیب الرحمٰن نے مغربی پاکستانی ارائین اسمبلی کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی
اور ان کی معقول تجاویز کو قبول کرنے کا وحدہ کیا ۔ لیکن انہوں نے بھٹو کو چھ
شکلت کے سلسلے میں کوئی یقین دہائی کرانے سے انکار کر دیا ۔ کیونکہ بجیب الرحمٰن
کے بقول "چھ تکاتی فرمولا اب سات کروڑ بٹکالیوں کی ملکیت بن چکا ہے ۔ " (۱۵)
اسی روز گورٹر احس نے مجیب الرحمٰن کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے التواکی تجویز
سے مطلح کیا اور اُن کا رقب عل وریافت کیا ۔ بجیب الرحمٰن نے کہا کہ وہ اجلاس کے التواک و قبول کرنے کے لیے تیلہ ہے تاہم اُس کی شرط یہ ہے کہ اس سلسلے میں
ہونے والے اعلان میں اجلاس کی اگلی تاریخ مقرر کردی جائے ۔ بجیب الرحمٰن کو

کرنے کا اطان کیا گیا ۔ اعلان میں کہا گیا کہ اسمبلی کا اجلاس بیلیلز یارٹی کے بائیکاٹ ،ور بھارتی طرز عل کے نتیج میں بیدا ہونے والی کشیدہ صورت حال کے بیش مظرکیا گیا ہے ۔ مجیب الرحان سے کیے گئے وصدے کے برعکس اسمبلی کے اجلاس کے لیکوئی مثن تاریخ مقرر در کی گئی ۔

اجلاس کے التواء کا اطلان ریڈیو پر صدر یحنی خان کی طرف سے پڑھ کر سٹایا کیا ۔ جس نے کئی شکوک کو جنم دیا ۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یجنی خان نے یہ فیصلہ دباؤ میں آگر کیا تھا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اس اعلان میں اجلاس کی آئندہ تاریخ وینے سے کون روک سکتا تھا جی ڈیلیو چوہدری کے مطابق علان كا متوده بعثو اور جنرل بيرزاده في سيادكيا تما اور إس ضمن ميل يحيى خان كى حیثیت ایک بے بس وستخط کنندہ کے سوا کچھ نہیں تھی (۱۸) ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنوری 1941ء میں ہونے والی مجیب یمنی ملاقلت کے بعد سیاسی امور میں بعض فوجی جرنیلوں کا عل وخل بہت بڑھ کیا تھا۔ تاہم اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ملتاكد يحيى خان مكمل طور يرب اختيار بنا دي كف تصيهو سكتاب كد انبوى ف تومی اسمبلی کے اجلاس کے التواء سمیت اینے ساتھیوں کے بعض فیصلوں کو پسند ند كيا ہو تا ايم يد ايك عقيقت ب كر جب عك وه عبدة صدارت سے چيشے رب كوئى کام إن كى منظوري كے بغير نہيں ہو سكتا تھا ۔ يد تو قوم كى تقدير كا فيصله كرنے والے اہم معاملات تھے آگر یحیی خان کو مذکورہ فیصلوں سے اتفاق نہیں تھا تو کیا وہ اپنے ساتھیوں سے انتلاف کرتے ہوئے ان فیصلوں کی منظوری دینے سے انکار نہیں کرسکتے تھے یا پھر انہیں مستعفی ہونے سے کون روک سکتا تھا ۔ بی . ڈیلیو جووهری کا مؤقف یہ ہے کہ بحیٰی خان نے بھٹو کو اسمبلی کے اجلاس میں شرکت پر آمادہ کرئے کے لیے مقدور بھر مساعی کیں اور انہیں یظین دالیا کہ مجیب الرحمٰن نے اپنا آمین تھوینے کی کوسٹش کی تو وہ اجلاس کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں ویں کے ۔ اگر یعی خان کی درخواست منظور کرلی جاتی تو مجیب الرحمٰن کی علیحد کی كا منصوب تام دنيا ير ظاهر جو جاتا (١٥)

پروفیسر جی ۔ ڈیلیو چودھری کا یہ بھی خیال ہے کہ بھٹو کو اپنی سودست بازی کی طاقت کا پورا اندازہ تھا اور فوجی حکومت کے اہم اراکین یملی خان کی بجائے ان کے ساتھ آئی (د) چنانچہ انہوں نے صدر کی درخواست کو درخور اعتشار نہ سمجھا ۔

یہ طرز استدلال زیادہ قربین قیاس نہیں یحیٰ خان ۱۱، ۱۹ اور ۲۹ فروری کو بھٹو کے ساتھ تین خفیہ ملاقاتیں کر چکے تھے اورانہیں بھٹو کے عزاقم کا بخوبی اندازہ ہوچکا ہوگا ہے بھٹو کی تقریروں سے اس بات کی واضح نشاندہی ہوتی کہ وہ مجیب الرحمٰن سے پیشگی افہام و تشقیم کے بغیر سمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوتی کے چنانچے یہ کیسے مکن تھا کہ یحیٰی خان بھٹو کو اعتماد میں لیے بغیر اسمبلی کے اجلاس کی دوری کو وزارت قانون کو اسمبلی کے اجلاس کے اجلاس کے گئے ہو وزارت قانون کو اسمبلی کے اجلاس سے اختواء کے لیے مسودہ تقریر تیار کرنے کی ہدایت کی تھی ۔ (۱) ظاہر ہے کہ وہ اس سے پیشتر اس قیصیے پر بہنی تیار کرنے کی ہدایت کی تھی ۔ (۱) ظاہر ہے کہ وہ اس سے پیشتر اس قیصیے پر بہنی کے تھے ۔

ڈھاک کا اجلاس ملتوی کرنے کا مشورہ دیا ہے اتا انہوں نے مزید کہا کہ جنرل عمر فی صدر کی نیابت کرتے ہوئے سنرتی پاکستان کے متعدد اداکین قومی اسمبلی سے درخواست کی ہے کہ وہ بعثو کی بائیکٹ کی مہم کی حایت کریں ۔ اگرچہ اس بیان کی صداقت کا کھوج لگانا مشکل کام ہے متاہم واقعاتی شواہد پر مبنی عموی تافر کی صداقت کا کھوج لگانا مشکل کام ہے متاہم واقعاتی شواہد پر مبنی عموی تافر کی ہے کہ یکنی خان نے یہ فیصلہ بھٹو سے مل کرکیا تھا۔

کئی مصنفین کے مطابق اسمبلی کے اجلاس کے التواء کا ایک سبب یحیی خان پر جرفیلوں کا دباؤ بھی تھا۔ یحییٰ خان حالات کی خرابی کے بعد اپنے ساتھیوں کے اسپر ہو چکے تھا ہے ایمیٰ خان کے یہ ساتھی اور فوجی افسروں کی اکثریت مجیب الرحمٰن کے عرائم سے خوفزدہ تھی ۔ اور ان کا خیال تھا کہ عوای لیگ کو اپنے چھ مخات کو علی طور پر آئین کی شکل دینے سے دوکتے کے لیے انہیں مداخلت کرنا مخات کو ایک التواء کا خیر مقدم کیا جبکہ پڑے کی ایک اصرف بھٹو اور قیوم خان نے اسمبلی کے التواء کا خیر مقدم کیا جبکہ عوای نیگ نے اس سازش قرار دیا اور کہا کہ ہم اس سازش عوای نیگ نے اسمبلی کے التواء کا خوا کی بھر سے التواء کا خوا کی التواء کا حوای نیک التواء کا اعلان ہوتے ہی بٹکالی یہ نورے لگاتے کا مقابلہ کریں گے ہوئے البولاس کے التواء کا اعلان ہوتے ہی بٹکالی یہ نورے لگاتے

بوئے كليوں ميں مكل آئے كه "جم آزاد بنكال چاہتے يين"ا ٢٠

بول کابینہ پہنے ہی برطرف کی جا پھی تھی ۔ اب ایڈ مل احسن کی جگہ جنرل یعقوب کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا ۔ ایڈ مرل احسن اپنی میاند دوی کے لیے معروف سے اور ان کے تعلقات مجیب الرحمٰن کے ساتھ دوستانو سے ۔ ایڈ مرل احسن کی علیمدگی کو مشرقی پاکستان میں غیر دوستانہ اقدام تصور کیا گیا ۔ یکم مارچ کے بعد مشرقی پاکستان میں طالت مکمل ابتری کا شکار ہو چئے تھے اور مجیب مارچ کے بعد مشرقی پاکستان میں طالت مکمل ابتری کا شکار ہو چئے تھے اور مجیب الرحمٰن نے متوازی حکومت قائم کرلی ۔ جنرل یعقوب نے واقعات کی رفتار سے محسوس کیا کہ صورتِ حال پر صرف سیاسی ڈرائع سے قابو پایا جا سکتا ہے ، چھانچہ انہوں لے جنرل یمین خان سے درخواست کی کہ وہ ڈھاکہ آگر مجیب الرحمٰن سے مذاکرات کر بی تاکہ دارت کو بگڑنے سے بھایا جا سکتے ۔ یمین خان نے یہ درخواست مذاکرات کر بی تاکہ دارت کو بگڑنے سے بھایا جا سکے ۔ یمین خان نے یہ درخواست در کر دی اور جنرل یعقوب نے وائائی سے کام لیتے ہوئے ۲ مارچ کو استعفیٰ دے دیا۔

دریس اختاء مشرقی پاکستان میں قیادت پر اختیا پسندوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔
موبان بی شانی اور پروفیسر مظفر احمد کی قیادت میں سرگرم عل ان انتہا پسندوں نے
کھم کھلا علیحدگی کا نعرہ لکایا اور تشدّد کا پرچار کیا ۔ نیپ کے ماسکو نواز کروپ کے
سربراہ پروفیسر مظفر نے وسط فروری میں مطالب کیا تھا کہ افومیتوں کو علیحدگی کا
حق دیا جائے 'دے)

ائتبا پسند سیاسی کارکنوں پر مشتمل نیپ کے اس گروپ کو بھارتی کی بھارتی کی بھارتی کی شہد بھی ماصل تھی اور بدلے ہوئے حالت میں انہیں مشرقی پاکستان میں بے حد عوامی مقبولیت حاصل ہو گئی ۔ مجیب الرحمٰن اور مرکزی حکومت کے درمیان فاصلے میں اضافے کے بعد اس گروپ نے پارٹی میں اہم پوزیشن حاصل کرلی اور مجیب الرحمٰن ان کے باتھوں میں آلا کار بن کررہ گئے ۔

مجیب الرحمن نے ۲ مدرج کو اسمیلی کا اجلاس ملتوی کرنے کے خلاف عام ہڑتال کی ایسل کی ۔ امہوں نے بٹکالیوں سے کہا کہ وہ معصوام وشمن طاقتوں کا بائیکاٹ کرس اور بٹکا دیش کے خلاف سازش کو ناکام بنا دیں " انہوں نے عوام سے ایسال کی کہ وہ قرباتیوں کے لیے تیار ہو جائیں اور ہرسطے پر محبریشن کمیٹیاں "

تشکیل دیں ۔ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے اعلان کیا کہ سات مارچ کو ایک جلسۂ عام کے ذریعے "بنگال" کے عوام کے حق خود اختیاری کے حصول کے لیے ایک پروگرام پیش کریں گے ایکا عوامی لیگ کی پالیسی اور مجیب الرحمٰن کے دوستے نے لیک پر مجبور کر دیا کہ مجیب الرحمٰن سے دوستے نے پر مجبور کر دیا کہ مجیب الرحمٰن "کیطرفہ اعلانِ آزادی" کا منصوبہ بنا دہے ہیں ای ا

بڑتال کے لیے جیب الرحمٰن کی ایسل کے فوراً بعد عوامی لیگ کے استہا پسند کارکن ڈھاکھ کے مختلف صوں میں پھیل گئے جہاں ہنہوں نے لوٹ مل ، آتھردگی اور خشرہ گردی کا بازار گرم کر دیائیا آتام تصبوں میں انتقابی کونسلیں قائم کر دی گئیں اور کالجوں کی عادات تخریب کاراد سرگرمیوں کے لیے "ریتی کیمیوں کے طور پر استعمال جونے لگیں ۔ متعدد دکائیں لوٹ لی گئیں اور سرکاری ملازموں کو پستول دکھا کر عوامی لیگ کی تیادت کی بدایات پر عمل کرلے سرکاری ملازموں کو پستول دکھا کر عوامی لیگ کی تیادت کی بدایات پر عمل کرلے کے لیے مجبود کیا گیا ۔ ڈھاکہ بائی کورٹ کے چیف جسٹس نے نئے گورٹر جنرل محمد کان کا عقب لینے کے سلسلے میں اپنی بے چاگی اور بے بسی کا اظہار کیا ۔ محمد اور اسلی پہلے ہی بڑی مسدار اور بھاری تعد د میں مشرقی پاکستان میں داخل کیا جا چکا تھا این نسلی آویزش کو ہوا دینے کے لیے غیر برگابیوں کھوں پر سرخ نشان لگا دیئے گئے اور ان پر محلے کہے گئے ۔ ۲ مارچ کو آدمی یونٹوں پر سرخ نشان لگا دیئے گئے اور ان پر محلے کہے گئے ۔ ۲ مارچ کو آدمی یونٹوں پر سرخ نشان لگا دیئے گئے اور ان پر محلے کہے گئے ۔ ۲ مارچ کو آدمی یونٹوں پر محلے کہے گئے ۔ ۲ مارچ کو آدمی یونٹوں پر محلے کہے گئے ۔ ۲ مارچ کو آدمی یونٹوں پر محلے کیے گئے کے گئے ، جو بلا شبہ تربیعت یافتہ گوریئوں کا کام تھا۔

یجی فان جران کی شدت کا صحیح ادراک در کر سکے ۔ اور انہوں کے ۱۰ مارچ کو سیاسی رہنماؤں کی کول میز کانفرنس کے انتقاد کا اعمان کیا ۔ مجیب الرحمٰن نے اے " ظالمان خال " قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ دعوست نامہ کن پوائنٹ پر دیا گیا ہے ۔ مجیب الرحمٰن نے کہا کہ " ان کے عوام کو نہایت ہے رحمانہ انداز میں تشل کیا جا رہا ہے" لہذا وہ کانفرنس میں شریک نہیں ہوں گے ۔ اسکا روز مسلم یک اور جاعت اسمای نے بھی کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ۔ مم مادی یک اور جاعت اسمای نے سول نافرمانی کی تحریک کا آغاز کیا جو دیکھتے ہی دیکھین موٹ ہوئی کہ کو میں بھیل گئی ۔ پٹاگانگ میں عوای لیگ کے بلوائی دستوں کی تیادت موٹ ایک مشتعل جموم نے شہری آباد ہوں پر علے کے اور لوث ماد ، آتشزنی ، عوادت اور آبروریزی صبیح جرائم کا ارشکاب کیا ۔ سات سوگروں کو ان کے علی وادت اور آبروریزی صبیح جرائم کا ارشکاب کیا ۔ سات سوگروں کو ان کے علی وادت اور آبروریزی صبیح جرائم کا ارشکاب کیا ۔ سات سوگروں کو ان کے

مکینوں سمیت تذر آتش کر دیا گیا ۔ ان واردا توں میں مزید حین سو افراد بھی ہلاک ہوئے اسلام سمیت تذر آتش کر دیا گیا ۔ صوبے ہوئے اسلام بھر میں سرکاری دفاتر پر تلفے کیے گئے اور قومی پر چم کی بے حرمتی کی گئی اور اسے منر آتش کیا گیا ۔ وہاکہ ریٹ اور اینی ویژن کو بنگلہ دیش کا حراد نشر کرنے پر جبور کیا گیا ۔ وہاکہ ریٹ کو محکمہ ٹیلی فون و حاد کے ملازمین کی ہرجال کے تتبجے میں مواصلات کا نظام معطل ہو کر رہ گیا ۔ ایک طرف پورا صوبہ خوف اور دہشت گردی کی گرفت میں تھا اور دوسری طرف فوج جو امنِ عامد کی تکہداشت کی واحد ضامن کی گرفت میں تھا اور دوسری طرف فوج جو امنِ عامد کی تکہداشت کی واحد ضامن کی گرفت میں تھا اور دوسری طرف فوج جو امنِ عامد کی تکہداشت کی واحد ضامن کی گرفت میں تھا اور دوسری طرف فوج جو امنِ عامد کی تکہداشت کی واحد ضامن تھی ، خاموش تاھائی بنی مینٹھی تھی ۔

مارج کے بیلے بفتے کے دوران میں بوٹ والے واقعات سے ظاہر تھاکہ صیحد کی ناکزیر ہو چکی ہے ۔ یحییٰ فان اب بھی بحران کے حل کے لیے مصالحتی فارمولے کی تخاش میں سرگرم عل تھے ۔ بنکالیوں کی اکثریت کا خیال یہ تھا کہ اسمبنی کا اجلاس بعثو کے کہنے پر ملتوی کیا گیا ہے اور اب تباہی سے بحنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مجیب الرحمٰن کو اعتماد میں لیا جائے ۔ علیحد کی جو اب تک محض ایک نعرہ تھی ، اسمبلی کے التواء کے نتیج میں حقیقت نظر آنے لکی تھی ۔ ٢ مارج کو صدر یمی فان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنی ان مساعی پر روشنی ڈالی جو انہوں نے دولوں سیاسی جاعثوں کو قریب لالے کے لیے کی تھیں ۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ عوامی لیگ نے ان کی وعوت مسترد کر دی ۔ یمینی خان نے سختی سے کہا کہ وہ ایک چھوٹی سی اقلیت کو بے گناہ پاکستانیوں کے ملک کو تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں کے ۔ انہوں نے اعلان کیا کہ توی اسمبلی کا اجلاس ٢٥ مارچ كو جو كا \_ يحيى خان اور ان كے ساتھيوں كا خيال تھاك اجلاس كى وريخ کے تعين سے امنِ عامد بحال ہو جائے گا ، ليکن يه ان کی فلط فہمی تھی ۔ یکم مارچ کے بعد حالت بہت بدل چکے تھے اور صوبے میں بلووں ، لوث مار اور تتل و غارت کا سلسله بدستور جاری تھا ۔ یحییٰ خان کو اس مرحلے پر بھی اس حقیقت کا ادراک نہ ہو سکا کہ مجیب الرحمٰن کو اعتماد میں لیے بنیراسمیلی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے نہ صورت حال بہتر ہو سکتی ہے ۔

مجیب الرحمن نے اجلاس میں شرکت کے لیے عین شراقط بیش کیں جو درج ذیل تھیں : مادشل ااء کا خاتمہ اور فوج کی فوری واپسی ، فائرنگ سے بلاک

ہونے والی اموات کی تحقیقات اور منتخب نائندوں کو فوری انتقالِ اقتداد ۔ مجیب الرحمٰن کو انتقالِ اقتداد اور مانتخب نائندوں کو داہ میں حائل مشکلات سمجھانے کی راہ میں حائل مشکلات سمجھانے کی کوسشش کی گئی لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے ۔ بجیب الرحمٰن کی طرف سے پیش کی جانے والی شرائط وراصل مشرقی پاکستان کی آزادی کا مطلن تصالمان

المان کو ایک جاسد عام سے خطاب کرتے ہوئے جیب الرحمٰن نے اطان کو گیا کہ انہوں نے شکایت کی کیا کہ اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کیا جا سکتا سے اہم انہوں نے شکایت کی کیا کے بھٹو کے ساتھ پانچ گھنٹے تک خفیہ ملاقات کی اور یکوف طور پر اسمبلی کی تاریخ مقرد کر دی ۔ عوامی لیگ نے مان فردری کو اسمبلی کا اجاب بلانے کا مطالبہ کیا تھا مگر اس کی بجائے بھٹو کی ۴ ماریج کی تجویز قبول کر لی گئی ۔ اس کے باوجود اقلیتی جاعت نے اجلاس میں شرکت کی تجویز قبول کر لی گئی ۔ اس کے باوجود اقلیتی جاعت نے اجلاس میں شرکت سے انکاد کر دیا اور اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہوتے کا فیصلہ کیا ۔ اس کے بعد لیگل فریم آرڈر میں ترمیم کی گئی ۔ جب مغربی پاکستان کے دوسرے اداکین قومی اسمبلی نے مستعفی ہوئے سے انکاد کر دیا تو یہ پارٹی اختجاجی مظاہروں پر اتر آئی اور اسمبلی نے اجلاس میں شرکت کرنے والے اداکین اسمبلی کی فاگیں توڑنے کی دھمی میں اسمبلی کااجلاس ملتوی کر کے فوجی اقدام شروع کر دیا گیا ۔ اس مطالبت نہیں مانتی تو اے فوج سے لڑناپڑے گا ۔ اگر اکثریتی پارٹی آقلیتی پارٹی کی مطالبت نہیں مانتی تو اے فوج سے لڑناپڑے گا ۔ انہوں نے کہا کہ اگر کی کئی خاص موقع دینا چاہیتے اور فوجی خاص موری طور پر روک ویٹا چاہیا گاہوں

کے مارچ کو مجیب الرحمٰن نے متوازی حکومت چلانے کے متصوبے کا اعلان کیا اور اس سلسلے میں متعدد ہدایات جاری کیں ۔ اس روز ان کے گر پر بٹکلہ دیش کا جمندا آویزاں رہا ۔ مجیب الرحمٰن کا یہ تاریخی بیان ، مکمل آزادی کے اطلان سے کچھ ہی کم تحافظ ماس کے نتیج میں مشرقی پاکستان یقیناً تخلیمدگی کے کتارے پر چہنج گیا ہی اتا میں ادارے ، عدالتیں اور سرکاری وفاتر بند کر دیئے گئے اور اطلان کیا گیا کہ حکومت کو کوئی ٹیکس ادا نہیں کیا جائے گا ۔ ریڈیو ، فیلی ویژن اور اخبار کی پوری تشہیر

کریس ۔ ووٹول حصوم کے درمیان ٹیلیفون کا رابطہ متقطع کر دیا گیا اور مینک کو ہدانیت دی گئی کہ وہ مغربی پاکستان کو رقوم کی منتقلی بند کر دیں (۱۸۹۶)

مدی کے پہلے پندر صوار کے میں صوبے بھر میں ناقدبل بیان مظالم روا دکھے گئے ۔ ضلع بوگرہ کے ساتنا بار کے علاقے میں پندرہ ہزار افراد کو گھیرے میں سے کر نہایت بے دردی سے قتل کر دیا گیا ۔ عور توں کے نظے جلوس نخالے گئے اور ماؤل کو اپنے بیٹوں کا خون پینے پر مجبور کیا گیا ۔ چٹا گانگ کے ایک چھوٹے سے علاقے میں دس ہزار افراد کو جن میں ساڑھے سات سو عور تیں در بیچ شامل تھ ، موت کے گھٹ اٹار دیا گیا ۔ پینا کے نزدیک سراج گنج میں در بیچ شامل تھ ، موت کے گھٹ اٹار دیا گیا ۔ پینا کے نزدیک سراج گنج میں منظم میں دو ہزار خاندانوں پر مشتمل ایک بستی کو مفن طور پر ملیا میٹ کر دیا گیاں ہی مشرقی پاکستان کے دوسرے شہروں سے بھی اسی طرح کی رپور میں منظم عام پر مشتمل ایک بستی کو مفن طور پر ملیا میٹ کر دیا گیاں ہی اس علی کے دیا گیات کی دیا گیاں ہی منظم عام پر مظالم کی دادوز تفصیلات شائع کیں آبی ،

ماری کے تیسرے بیفتے میں ڈھاکہ کی کلیاں الاقوں سے اٹی پڑی تھیں ۔
سردکوں پر ہر طرف گندگی کے ڈھیر تھے ۔ شہر غذائی فقت کا شکار ہو چکا تھا اور
مسلح نوجوانوں کے گروہ غیر بٹکالیوں کے گروں میں لوث ماد کر رہے تھے ۔ ہس
پر مستزاد یہ کہ پائی اور بجلی مفقود تھی ، جس سے صنعت و تجارت مطل ہو چکی
تھی ۔ یوں محسوس ہوتا تھ کہ ڈھاکہ مکمل خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے ۔ جب
ڈھاکہ کی کلیوں میں غیر بٹکالیوں کو ہلاک کیا جاتا تو مکتی باہنی کے کادکن اپنی
بربریت کے شبوت کو چھیانے کی زممت بھی کوادا نہ کرتے ۔ فتل و غادت کے
بربریت کے شبوت کو چھیانے کی زممت بھی کوادا نہ کرتے ۔ فتل و غادت کے
بربریت کے شبوت کو چھیانے کی زممت بھی کوادا نہ کرتے ۔ فتل و غادت کے
بربریت کے شبوت کو چھیانے کی زممت بھی کوادا نہ کرتے ۔ فتل و غادت کے
بربریت کے شبوت کو جھیانے کی زممت بھی کوادا نہ کرتے ۔ فتل و غادت کے
بربریت کے شبوت کے نشان کے طور پر ۔۔۔۔۔

خود مختاری کے لیے چلائی جانے والی تحریک کے داعیوں نے پہلے ریاست کے اندر یک اور ریاست قائم کرنے کی کوشش کی ۔ لیکن بعد میں مجیب الرحمٰن نے اطراف و جوانب سے بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر ایک طرح کی "متوازی

حکومت" قائم کر لی الا امارج اور ایریل کے دوران میں "بنگالی قومیت کا مدتول ے رکا ہوا سیان کنارے تو اگر بہ تکا اور پورے صوبے میں غیر بنگافیوں کے طلف تشدو آميز شفرت كى لېر دور كني "الله دهاك مين بنكاليون ف انكريزى زبان میں لکھے ہوئے بورڈ توڑ ڈانے اور غیر بٹکالیوں کی دوکاتوں کو تباہ کر دیا ، کئی مقلمات پر انہوں نے پنجامندں اور بہاریوں پر علے کیے ، ان کے جسم فکرے كر و الله الهيس دوره جلا وياكيا يا ان ك كل كات كم الساكرة میں مرد ، عورت اور پیوں کی کوئی تنفریق روا ند رکھی کئی ۔ میمن سنگھ میں ایک پوسٹ ماسٹر نے صحافیوں کو اپنے جسم پر چھروں سے نکائے کئے زخم وکھاتے ہوئے بتایا کہ وہ بنگالی بلوائیوں کے تختل عام کا نشانہ بننے والے پانچی بزار غیر بتكاليوں ميں سے نج رہنے والے ٢٥ افراء ميں سے أيك ہے ۔ التَّصوفي ماسكار نباس (ANTHONY MASCARENHAS) کے مطابق ہلاک ہونے والے غیر بتکالیوں کی تعداد ایک لکھ ہو سکتی ہے ۔ اس نے آبرو ریزی ، تشیدد ، اعضاء ہریدگی اور مرووں اور عور توں کو سرعام کو رہے مارلے کے واقعات کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے ۔ اس کا کہنا ہے کہ کئی مقاملت پر تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کو بلاک کرنے سے سلے ان کی جماتیاں کاف دی گئیں ۔ چٹاکانگ میں منٹری اکیڈی کے کرنل کمانڈنٹ کو بلاک کر دیا گیا اور اس کی آٹھ ماہ کی صلا بدوی کی آبرو ریزی کے بعد پیٹ میں چھرا کھونپ دیا گیا اور اس کے بیٹے کا سراس کے شکے بدن پر "سجا" دیا گیا ۔ متعدد غیر بنگالی نوجوان لڑکیوں کی لاشیں اس حالت میں برآمہ ہوئیں کہ ان کی شربھاتوں میں بنکالی جھنڈے نصب تھے ۔ بعض اطلاعات کے مطابق ماؤں کو اپنے ہی مقتول بیٹوں کا خون پینے پر مجبور کیا گیا (۱۹)

ورین افتاہ اقوام متحدہ کے سیکر فری جزل سے درخواست کی گئی کہ بٹکلہ دیش کو اس عالمی سنظیم کا رکن بنا لیا جائے ۔ بٹکالی انتہا پسندوں نے لندن اور نیو یارک میں مقاہرے کیے اور اتوام متحدہ کے مراکز کے سامنے پاکستانی پرچم کو ندر آتش کیا ۔ بعض بٹکالی طلب نے واشنگان میں پاکستانی سفارت خانے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ۔ قاہر ہے عوامی لیگ بغاوت کے راستے پر کامزن ہو چکی تھے

## ماج سے میشتر تسلیم کر لیے جائیں -

۱۳ ماری کو عوای ایگ کے سیکرشری جنرل قرائدمان نے بعض لوگوں کے
پیدا کردہ اس تاقر پر اظہار افسوس کیا کہ مشرتی پاکستان کی علیمدگی ناگزیر ہو پیکی
ہیدا کردہ اس تاقر پر اظہار افسوس کیا کہ مشرتی پاکستان کی علیمدگی ناگزیر ہو پیکی
چاعتوں کو استقالِ اقتداد کے مطالب سے ان کی مراد دو و وزیر اعظم یا دو پاکستان
نہیں تھے ۔ اس ضمن میں ایک اہم پیش رفت ہوئی کہ جاعت اسلامی ، کونسل
مسلم لیگ ، جمعیت العلمائے اسلام ، جمعیت العلمائے پاکستان اور کنوشن مسلم
لیگ کے پارلیمائی کروپوں نے ایک مشترکہ بیان میں مجیب الرحمٰن کی جایت کا
اعلان کر دیافتا ماعت اسلامی کے دہنماؤں نے ایک پریس کانفرلس میں کہا کہ
بعثو کو صرف پنجاب میں اکثریت عاصل ہے ۔ وہاں وہ اپنی حکومت بند سکتے
بیس ۔ اور یہ کہ بعثو کی ہوس اقتداد نے ملکی شیجیتی کو شدید خطرات سے دوچاد کر
بیان اور یہ کہ بعثو کی ہوس اقتداد نے ملکی شیجیتی کو شدید خطرات سے دوچاد کر

وقت کے ساتھ ساتھ بحران کی شدت میں اضافہ ہوتا چاگیا ۔ ۱۴ ماری کو بھٹو نے مطالبہ کیا کہ اگر استفال التحداد کا عل کسی آئینی سمجھوتے ہے پیشتر ہوتا ہے تو پھر التحداد مشرقی اور مغربی پاکستان کی اکثریتی جاعتوں کو منتقل کر دیا جائے النابھٹو کے اس بیان کو عوای لیگ نے ''ملک کو تنظیم کرنے کی خواہش'' قرار ویا آئاہ ہی ۔ ڈبایو چوہدری کے مطابق بھٹو کا یہ مطالبہ پاکستان کے اندر وو قومی مظریے کو بروشے کا لالنے کے مشاوف تھا الناتاہم بھٹو اس امر پر مصر تھے کہ ان مظریے کو بروشے کا لالنے کے مشاوف تھا الناتاہم بھٹو اس امر پر مصر تھے کہ ان کی تجویز کی یہ توجیعہ کسی طور بھی درست نہیں ۔ انہوں نے کہا کہ ''موجودہ حالت میں مشرقی پاکستان کی اکثریتی جاعت کے حالت میں مشرقی پاکستان کی اکثریت کی اکثریت کی دائے کو پس پشت ساتھ مل کر بی ملک کی جمہوری انداز میں ترجائی کر سکتی ہے ۔ بیٹیلزپارٹی کو اس امراز کرنے کا مطلب یہ ہو کا کہ مغربی حقے کی اکثریت کی دائے کو پس پشت میں انہوں نے تجویز بیش کی تھی کہ کشیڈریشن کے استفامات کے تحت شیخ فال دیا ہوں نے تجویز بیش کی تھی کہ کشیڈریشن کے استفامات کے تحت شیخ میں انہوں نے تجویز بیش کی تھی کہ کشیڈریشن کے استفامات کے تحت شیخ میں انہوں نے تجویز بیش کی تھی کہ کشیڈریشن کے استفامات کے تحت شیخ میں انہوں نے تجویز بیش کی تھی کہ کشیڈریشن کے استفامات کے تحت شیخ میں انہوں نے تجویز بیش کی تھی کہ کشیڈریشن کے استفامات کے تحت شیخ میں انہوں نے تجویز بیش کی تھی کہ کشیڈریشن کے استفامات کے تحت شیخ بیں انہوں نے تجویز بیش کی تھی کہ کشیڈریشن کے استفامات کے تحت شیخ بیں انہوں نے تجویز بیش کی تھی کہ کشیڈریشن کے استفامات کے تحت شیخ

دوسری طرف یجینی خان نے سیاستدانوں کو جس طرح وحوے میں دکھا اس کی ایک جھلک محدوالر حمن کمیشن کے سامنے ولی خان کے بیان سے ملتی ہے اہم ولی خان نے کہا کہ ٢٣ مارچ کو جب وہ مجيب الرحمٰن کی ربائش کاہ پر ان سے ملے تو مجیب الرحمن نے انہیں یحییٰ خان کا خط وکھلیا جس میں مجیب الرحمٰن سے مجمِا میا تھا کہ وہ ڈھاکہ میں ان کی آمد کا انتظار کریں ۔ صدر نے جیب الرحمٰن کو یقین دلایا تھا کہ بٹکانی عوام کو چھ ٹکات سے بھی بڑھ کر حقوق دیئے جائیں کے ۱۹۳۱ جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے ، چھ شکات کا مقصد مشرقی پاکستان کی علیمد کی تھا ۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یحییٰ خان اس سے بڑھ کر مشرقی پاکستان کو کیا وینا چاہتے تھے ۔ اس امر کے مضبوط شواہد موجود بیس کہ مجیب الرحمٰن ، مان ی کو یک طرف اعلان آزادی کا فیصد کر کی تھے ۔ ایک نام عاد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ك " يكستان ايني موجوده حانت مين تحتم جو چكا ہے ۔ اب سمجموت كي كوئي اميد باقی نہیں "ال فائز لے اس صورت حال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ "محسوس ہو رہا تھا کہ مجیب الرحمٰن اپنے بنکلہ دیش کی آزادی کے کنارے مہنچ چکا ہے؟ ١٩٥١ غیر ملکی پریس کی متفقد رائے یہ تھی کہ مشرقی پاکستان بالآخر علیحدہ ہو جائے کا ۔ سر کاری ذرائع سے بھی یحییٰ خان کو اسی قسم کی ربورٹیں موصول ہوئی تھیں چنانچہ ان حالت میں انہوں نے مجھ مارج کی رات کو مجیب الرحمٰن کو وہ بیغام بھیجا ، جس کا حوالہ ولی خان نے کمیشن کے سامنے دیا تھا۔ اس خط کا مقعد مجیب الرحمن کو اعلان آزادی سے باز رکھنے کے سوا کچھ نہ تھا اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یمییٰ خان اپنی مذکورہ پیش کش میں منجیدہ زیتھے۔ یمیٰ خان کے طرزِ سیاست ك مرك مطالع سے معلوم وال ب كدوه اس طرح ك شاطراند حربول كى بورى اہلیت رکھتے تھے ۔

۱۰ ماری کو بھٹو لے مجیب الرحمٰن کو لیک تار بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ "پاکستان کو ہر قیمت پر پہلا جانا چاہیے ۔ میں ڈھاکہ آئے کے لیے سیار ہوں تاکہ بخران کا مشترکہ حل نکالا جائے اور احمبلی آئین سازی کا کام کر سے این بھٹو کی اس کومشش کو بعد از وقت قرار دیا گیا اور مغربی پاکستان میں اسے "وھوک کی شنی" کا نام دیا گیا ۔ عوای لیگ نے اس پیشکش کو مکمل طور پر شظ انداز کر کی شنی "کا نام دیا گیا ۔ عوای لیگ نے اس پیشکش کو مکمل طور پر شظ انداز کر دیا ۔ جبکہ بھاشانی نے مطانبات ۲۵

بعثو کے اس بیبان پر پاکستان میں شدید روظی کا اظہاد کیا گیا اور کراچی میں سات سیاسی جاھتوں کے لیک مشترکہ جلسہ عام میں بھٹو کے اس ناپاک منصوبے کی خدست کی گئی ۔ جلسے میں استفالی اقتداد کے لیئے تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ۔ وریس اثناء یحیٰی خان ، مجیب الرحمٰن سے خداکرلت کے لیئے ۱۵ ماری کو ڈھاکہ پہنچ ۔ وک اس امر پر حیران تھے کہ یحیٰی خان نے مشرقی پاکستان کے دورے میں حافیر کیوں کی ؟ جبکہ وہاں حالت تیزی سے خراب ہو دہے تھے ۔ اور پر آنے والا دن ملک کے دونوں حصوں کے دومیان فاصلہ بڑھا دہا تھا ۔ اوگ پر آنے والا دن ملک کے دونوں حصوں کے دومیان فاصلہ بڑھا دہا تھا ۔ اوگ بوچھتے تھے کہ وہ جنرل یعقوب کی درخواست پر ڈھاکہ کیوں نہ پہنچ ؟ انہوں نے پوچھتے تھے کہ وہ جنرل یعقوب کی درخواست پر ڈھاکہ کیوں نہ پہنچ ؟ انہوں نے اسمبلی کے اجلا س کے التوا کے اعلان کے ساتھ ہی تئی تاریخ کا اعلان کیوں نہ کیا ؟ اگر یہ اقدامات بروقت ہو جاتے تو شاید صورت حال بہتر ہو جاتی ۔ بہت کے اوگوں کی دائے کے مطابق مشرقی پاکستان کے بحران کو سنگین تر بنانے میں کیا ڈولوں کی دائے کے مطابق مشرقی پاکستان کے بحران کو سنگین تر بنانے میں یہ کیا خان کے جافیری اقدامات کا بھی ہاتھ تھائیا، کا ماریج کو پروفیسر غلام اعظم کا جائی خان کے جافیری خان نے بھٹو کو غیر معمولی اہمیت و سے کر اپنا حافر خراب کر لیا یہ کہنا کہ یمیٰی خان بھٹو کے مشورے سے ، دراصل اس عام مقاریے کی ترجانی کر رہا تھا کہ یمیٰی خان بھٹو کے مشورے سے ، دراصل اس عام مقاریے کی ترجانی کر رہا تھا کہ یمیٰی خان بھٹو کے مشورے سے ، دراصل اس عام مقاریے کی ترجانی کر رہا تھا کہ یمیٰی خان بھٹو کے مشورے

مجیب الرحمٰن نے اعلان کیا کہ صدر یعییٰ خان کا استقبال بنگلہ دیش کے مہمان کی حیثیت سے کیا جائے گا ، لیکن یعیٰ خان نے بعد میں انکشاف کیا کہ انہیں ڈھاکہ پہنچنے پر گرفتار کر لینے کا منصوبہ تیاد کر لیا گیا تھا ڈیا ڈھاکہ پہنچنے کے بعد یعیٰ خان نے مجیب الرحمٰن کے ساتھ ایک ابتدائی سمجھوتہ تشکیل دیا ۔ مجیب برحمٰن ، یعیٰ خان اور بھٹو کے درمیان ڈھاکہ میں کیا گفتگو ہوئی کسی کو خبر نہیں ۔ تاہم بھٹو اور یحیٰ خال نے سمجھوتے کے بعض غایاں پہلوؤں کا انکشاف کہا جو تاج الدین احمد کے بیان سے ماثل تھے اللہ سمجھوتہ ان تکات پر مبنی تھا :

ا ۔ مارشل لاء فوری طور پر اٹھا لیا جائے ۔ ۲ ۔ وفاقی اور صوبائی وزار میں قائم کرنے کے لیے انتظامات کیے جائیں ۔ ۳ ۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو قانون سازی کے اختیارات ویے جائیں ۔ ۳ ۔ مشرقی یاکستان کو مزید خود مختاری وی جائے(اللا)

بعد اذاں فریقین نے ایک مشترکہ اعلامیے کے معودے پر اظہار اتفاق کیا بشرطیکہ اس میں کوئی قانونی سقم نہ ہوانا اعلامیہ کی بعض شقیں فریقین کے درمیان تزرع کا باعث بن گئیں اور خاکرات کا سلسلہ منقطع ہوگیا ۔ سمجھوتے کے مطابق مرکز میں استقالِ اقتداد نہیں ہونا تھا ہیں قتی طور پر بجی فان کو عہدہ صدارت پر فائز رہنا تھا اور تام سیاسی جاعتوں کے خاشدوں پر مشتمل کابینہ تشکیل دینی قائز رہنا تھا اور تام سیاسی جاعتوں کے خاشدوں پر مشتمل کابینہ تشکیل دینی قائر رہنا تھا اور تام سیاسی جاعتوں کے خاشدوں پر مشتمل کابینہ تشکیل دینی قائر ہوئے و طاہر ہے یہ تجویز قابلِ علی نہیں تھی ۔ جبیب الرحمٰن اکثریتی پارٹی کے قائد ہوئے مرکز میں دوسری جاعتوں خصوصاً برشیانپارٹی کو اقتداد میں کیوں شریک کرتے ؟ اعلامیہ میں کہا گیا کہ صوبوں میں اقتداد اکثریتی جاعتوں کو منتقل کیا جائے گا اور مادشل لاء اسی دوڑ اٹھا لیا جائے گا جس دوڑ صوبوں میں وزاد میں طلف اٹھائیں گی ۔ صدر کے افقیادات ۱۹۹۲ء کے آئین کے مطابق تجویز کیا طلف اٹھائیں گی ۔ صدر کے افقیادات ۱۹۹۲ء کے آئین کے مطابق تجویز کیا اسمبلی کو اسلام آباد اور ڈھاکہ میں بالتر تیب گئے ہو کہ خصوصی تصریحات اور تجاویز اسمبلی کو اسلام آباد اور ڈھاکہ میں بالتر تیب گئے ہو کہ خصوصی تصریحات اور تجاویز تھیں دینا تھیں ، جنہیں آئین میں شامل کیا جانا الیا ا

جب یہ سقوہ بھٹو کو دکھیا گیا تو انہوں نے مادشل لاء ہٹانے کی تجویز پر اعتراض کیا ان کا مؤقف تھاکہ مادشل لاء ہٹانے سے ایک آئینی ظا پیدا ہو جائے کا اور اطامیہ کی کوئی آئینی حیثیت ٹہیں دہے گی ۔ انہوں نے کہا کہ اعلامیہ میں یہ شق بھی شامل کر دی جائے کہ منظور ہونے والے آئین کو دونوں حصوں کے اداکین قوی اسمبلی کی اکثریت کی حایت حاصل ہونا ضروری ہے ۔ بھٹو نے سب اداکین قوی اسمبلی کی اکثریت کی حایت حاصل ہونا ضروری ہے ۔ بھٹو نے سب میں جاجاب میں جاج اللہ میں جاج کہ میں جاج کہ میں جاج کہ میں جاج اللہ میں اسمبلی کے علیمہ علیمہ اجلاسوں پر کی ، جس کے جواب میں جاج اللہ میں ان کی طاقت میں جاج اللہ کہ اعلامیہ میں یہ شق خود بھٹو کے حق میں ہے جو کئی دفعہ اس خدشے کا اظہاد کر چکے ہیں کہ مجیب الرحمٰن قوی اسمبلی میں ان کی طاقت کو بے افر بنانے کے لیے اقلیتی کروپوں کے اداکین کی مدد حاصل کریں کے اہلا اسمبلی اس کے برعکس بھٹو نے اس تجویز کو دو پاکستانوں کا پیشش فیمہ قراد دیتے ہوئے مسترد کر دیااتانا مجیب الرحمٰن کی تجویز کے مطابق وجود میں آنے والی اسمبلی مسترد کر دیااتانا مجیب الرحمٰن کی تجویز کے مطابق وجود میں آنے والی اسمبلی دوجاعتی اسمبلی گئے درمیان مجیب الرحمٰن نے ان سے کہا تھا کہ "دو مغربی پاکستان کے مناتان کا استظام میں خود چلا لوں گا"الی مجیب دریوں کا "الین مجیب الرحمٰن کی پاکستان کا استظام میں خود چلا لوں گا"الین مجیب دوریوں کا "الین مجیب دوریوں کا "الین محیب خود چلا لوں گا"الین مجیب

الرحمٰن اپنے اس مؤقف کا اظہار اس سے پہلے ٹائز کے نامہ بھد کے ساتھ ایک انٹرویو میں بھی کر چکے تھے کہ "مشرقی اور مغربی پاکستان کے بیلیے علیمدہ علیمدہ آئین ہولے چاہیٹر(۱۱۹)"

آخر کار وہ لحد جھیا جس نے مزید خاکرات کے تام امکانات کو بالکل محدوم کر دیا ۔ ۲۲ مارچ کو جیج الرحمٰن اور تاج الدین نے بغیر کسی پروگرام کے یحیٰ خان سے مناقلت کی جس میں انہوں نے صدر کو صاف صاف الفاظ میں کہ دیا کہ عوامی لیگ کسی مرکزی یا قوی کاین کے قیام کی تجویز پر صاد نہیں کہہ شکتی ۔ عوامی لیگ کسی مرکزی یا قوی کاین کے اقتدار دونوں صوبوں کو منتقل کیا جائے ۔ اس کی بجائے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اقتدار دونوں صوبوں کو منتقل کیا جائے کا اس کا مطلب یہ تھا کہ "وہ باقاعدہ طور پر ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے بہر حال اس طرح سے فریقی مطالبہ کر رہے تھے بہر حال اس طرح سے فریقی جاعتوں کو اقتدار کی منتقلی کا ایسا ہی مطالبہ کر چکے تھے بہر حال اس طرح سے فریقی فراکرات اپنے انجام کو بہنچ ۔

۲۳ مارج کو ڈاکٹر کمال حسین نے یحیٰ خان کے ساتھیوں سے ملاقات کی اور انہیں عوامی لیگ کا سورہ اسادا انہیں عوامی لیگ کا سورہ آئین ہیش کیا ۔ اس آئین کے شفاذ کا سدھا سادا مطلب مشرقی پاکستان کی صیحدگی کو آئینی حیثیت دینا تھا ۔ اس سقورے میں ملک کے لیے دو آئین تفکیل دینے کا طریق کار جویز کیا گیا تحالاللا تاج الدین ملک کے لیے دو آئین تفکیل دینے کا طریق کار جویز کیا گیا تحالاللا تاج الدین ملک کے اندر اندر اطلب کی شکل میں جاری کر دیا جائے ۔

عوای لیگ کے رہنماؤں نے دوسرے کئی سیاستدانوں کی طرح یحیٰ خان کو مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار گردانا ۔ عوامی لیگ لے الزام اٹکایا کہ یحیٰ خان نے جان بوجھ کر میٹیلزپارٹی کے سائنے عوامی لیگ کے ساتھ اپنے خاکرات کی فلط تصویر پیش کی اور انہیں یہ حافر دیا کہ مجیب الرحمٰن طاقت کا مظاہرہ کرنے پر تلے بیٹیے ہیں اور ہر روز اپنے مطابات میں اضافہ کر رہے بیرا مجالا مغربی پاکستان کے بیٹیے میں اور ہر معانی مظہر علی خان نے بھی اسی طرح کے خیالات کا اظہاد کیا اٹھاد کیا اٹھاد میں اللہ میں متا اظہاد کیا اٹھاد کیا ہاتاہ میں الرحمٰن انتہا پسندوں میں

مولانا بھاشائی اور پروفیسر مظفر بھی شامل تھے۔ مؤخر الذکر نے قومیتوں کے لیے علیحدگی کے حق کا نعرہ بلند کیا۔ جبکہ مولانا بھاشائی نے مشرقی پاکستان کی آزادی کا کا مطائبہ کرتے ہوئے عوامی لیگ کے لیے ووٹ کو مشرقی پاکستان کی آزادی کا ووٹ قرار دیا ایک 160 مارچ تک صورت حال اس نہج پر پہنچ چکی تھی کہ مشرقی پاکستان کے فعال سیاسی عناصر مکمل علیجدگی سے کم کسی سمجھوتے پر رضا مند ہوئے کو تیار نہ تھے اولیان

نیک طرف بحیب الرحمٰن پر علیمکی کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا تھا ، ووسری طرف مغربی یاکستان کے بعض سیاستدانوں کو یہ خوف الاحق تھا کہ اگر عوالی لیگ برسرا تحتدار آئئ تو وہ ماضی کی نا انصافیوں کا استفام کے گی ۔ ان میں سے کچھ مشرتی پاکستان کو ایک قسم کا بوجم تصور کرتے تھے اور اب نیٹے نظام کے لازی سیتیج کے طور پر مشرقی پاکستان کی مستقل بالا دستی سے خالف تھے ۔ امریکی پروفیسر وائن ولکاکس کا تجزیہ بالکل درست ہے کہ عوامی لیگ کے بعض اراکین ہر قیمت پر مشرتی یاکستان کی آزادی کے هم کھلا داعی تھے ۔ جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ اگر سمجموعہ سود مند فابت نہ جوا تو حقیقی خود مختاری کی راہ سے آزادی کی منزل حاصل کرنا مشکل نہیں ہو کا ۔ کئی مغربی پاکستانی رہنما اپنی نجی گفتگوؤں سیں اسی ٹیال کا اظہار کر یکھے تھے کہ مغربی پاکستان کے لیے بہتر ہو کاک وہ مشرقی یاکستان کو پروان رضتی دے دیں کیونک ان کی حیثیت ایک بوج سے زیادہ نہیں ہے اور اسمبلی میں ۵۵ فیصد نشستوں کے حصول کے بعد اس بوجے میں مزید اضافہ ہو جائے محالا کا الکتا تھا کہ علیمدگی پاکستان کا مقدر بن چکی ہے ، ایک دوسرے کے مقطة شظر كو برداشت كرف كا جذبه اور خوابش دم توڑ چكى تھى اور ملك پر برسر اکتندار فوجی حکران اور منتخب سیاستدان جو ملک کی باک ڈور سنبھالنے کے لیے بے علب تھے دونوں تعاون کے اس وسلع تر جذبے سے کام لینے پر آمادہ نہیں تے جن کو بروئے کار لاکر شائد (لیکن صرف شائد) ملک کے دونوں حصوں کے ورمیان برست بوست قاصلوس کو بان جا سکتا تعالی ا

دسمبر ۱۹۷۰ سے مارچ ۱۹۷۱ کے واقعات خصوصاً توی اسمبلی کے اجلاس کے التواء کا انداز اس امر کے ٹاز تھے کہ فوج سیاسی قوت سے وست ہروار ہوئے کے لیے تبار نہیں ۔ ووسری طرف مشرقی پاکستان کے تبور بتاتے تھے کہ وہ سرزمین کا مقدر بن چکی ہے آئے کی کچھ لوگ اب بھی مشرقی پاکستان کو پاکستان کا حصہ سمجھ رہے تھے ۔

ورین الناء مجیب الرحمٰن نے کرنل عثمانی کو انتقلابی افواج کا کمانڈر مقرر کیا اور میجر جنرل مجید کو سابق فوجیوں کی فہرستیں تیار کرنے کا حکم دیا ۔ بھارت سے ہتھیاروں اور بارود سے بھری ہوئی شرینیں دھوا دھو مشرقی پاکستان مہنچ رہی تھیں ۔ صرف ڈھاکہ کے پولیس بیڈکوارٹر میں ۱۵ ہزار بھری ہوئی راشفلوں کا وخيره موجود تعا ـ السث بإكستان راشفلزكي مختلف چوكيال الهبها يسندول كي آماجكاه بن چکی تھیں اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ دائرلیس پر رابط قائم تھا۔ الغرض بحارتی تخریب کاروں کی دو سے مسلح بغاوت کے تام استظامات مکمل ہو یکے تھے ۔ ٣١ مارچ كو كولمبيا براد كاستنگ كارپوريشن كے نامد شياد ويدر آل في اپنی دیورث میں کہا کہ اس امر کے کافی شواہد موجود بیں کہ مجیب الرحمن اور ان کی کالعدم عوامی لیگ نے بہت پہلے ایک سوچا سمجھا فوجی منصوبہ تیار کر رکھا تما ۔ بادر کیا جاتا ہے کہ مجیب الرحمٰن کو ایک عرصے سے بیرونی ذرائع سے ہتھیار موصول ہو رہے تھے ۔ متعدد مفارت کاروں کا یہ غیال ہے کر یہ ہتمیار صرف بھارت ہی سے آسکتے تھا البار (بعارت) کے وزیر اعلیٰ نے کھلے انتظوں میں اس حقیقت کا اعلان کر دیا جے بھارتی حکوست خفید رکھے ہوئے تھی ۔ انہوں نے عوای لیکی نیڈروں کی مدد کے بارے میں اپنے عزائم کا بر ملا اظہار کیا اور کہا کہ میں بنکلہ دیش کو اسلح اور گولہ باروو کی فراہمی کی ضرورت پر پورا یقین رکھتا ہول امیس ا مشرتی پاکستان کو علیحدگی کے دہانے پر چھوڑ کر یحیٰی خان اور بعثو علی الترتيب ٢٥ اور ٢٦ مارچ كو پاكستان واپس آئے . بعثو نے ڈھاك سے اپنى واپسى پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا آب دوسرے فریق کی جانب سے مفاہمت کی کوئی امید باتی نہیں رہی اور یہ کہ عوای لیگ جس خود مختاری کا مطالبہ کر مہی ہے وہ آزادی کے متراوف ہے اوروں ) ۔ مشرقی پاکستان میں فوجی اقدام کی محایت کرتے ہوئے بحشو نے کہا عنفدا کا شکر ہے کہ پاکستان کو بچا لیا گیا ہے (۱۲۱) ۔ یحییٰ خان کے لیے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا "ہر محب وطن پاکستانی کو چاہئے کہ وہ یحییٰ خان حکومت پر ستقید کرلے والوں کے بارے میں قریبی پولیس

اقتداد کو برور باڑو چھین لینے کا عزم کر چکے ہیں اور ۱۹۳۷ء کے بعد سے ہوئے والی ہربات کو ملیا میٹ کرنے کے در پے ہیں ۔ یحیٰ خاں اور ان کے ساتھیوں نے جن کے ذمے دونوں علاقائی رہنماؤں کے درمیان مصالحت کا کام تھا ، غلطی پر غلطی کرتے گئے ۔ فوجی حکومت کے عزائم ہیشہ مشکوک رہے اور مصالحت کے صول میں ان کی ناکامی نے دونوں صوبوں کے درمیان ظبیج کو ناقابل عبور بنا دیا۔ تاج الدین احمد کے اس بیان کی صداقت طابت کرنے کے لیے کئی شواہد موجود ہیں کہ یحیٰ خان نے جان ہوجی کر بھٹو کو حقائتی کی غلط تصویر بیش کی ۔ فوجی ہیں کہ یحیٰ خان نے جان ہوجی کر بھٹو کو حقائتی کی غلط تصویر بیش کی ۔ فوجی بیں کہ یحیٰ خان نے جان ہوجی کر بھٹو کو حقائتی کی غلط تصویر بیش کی ۔ فوجی بیس کہ یکیٰ خان کے واب ہیں بیلے سے تیار کر رکھا تھا اور جیب کے صلیحدگی پسندان کرواد کو منظر عام پر لاگر اس منصوب پر عل درآمد آسان ہوگیا ۔

۲۳ مارج کو مجیب الرحمٰن کی بدایت پر مشرقی پاکستان میں یوم مراحمت منابا کیا ۔ بجیب الرحمن کی رہائش گاہ پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرایا کیا اور شہر میں مسلح جاوس شخالے گئے ۔ مظاہر بین نے قراروادِ لاہورکی اکتیسویں سالگرہ پاکستان کے جھنڈے کی بے حرمتی کر کے اور سیکر شریث سمیت قام عار توں پر بنگلہ ویش کے نئے جھنڈے کو براکر منائی الله برطانوی بائی کمشنر اور روسی کونسلر جنرل نے بھی اینے وفاتر پر بنگلہ ویشی جمنڈا اہرایا ۔ مجیب الرحمٰن نے بنگلہ دیش کا جمنڈا لمرات بوف كباك "بارى جدوجهد كا مقصد عوام كى نجلت اور آزادى بالالااسى روز عوامی لیک کے ترجان روزنامہ "دی متیال" کے دفتر میں بنکار دیش کا جمنڈا لبرانے كا اہتمام كيا كيا كا اليب الرحن نے بنكله ويشى جمندت كے سائے ميں کوٹ ہو کر سلای لی ۔ جمنڈے پر جلی حروف میں یہ عبارت تحریر تھی اسآج ونیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرا ہے" ۔ وهان منڈی میں مجیب الرحمٰن کی ربائش کاہ کے آبنی کیٹ پر بھی بنکلہ دیش کا جمنڈا کندہ کیا گیا تھا ۔ روزنامہ "دی بیدیل" نے اینے ۷۴ مارچ کے شارے میں صفحہ اوّل پر بنکله دیش کے نقشے کی تصویر شانع کی جس کے نتیجے یہ عبارت ورج تھی ۔ "آج ونیاکی مختلف ریاستوں اور توموں کی ترجانی کرنے والے پرچوں کی فہرست میں لیک اور پرچم کا اضافہ ہو گیا ہے ۔ یہ آزاد بٹکلہ دیش کا پر چم فے اس مدی کو اخبار نے تقریب پر چم كشائى كى تنفصيوت بيان كرتے ہوئے لكھاك "ايك نئى قوم كى تخليق على ميں آچکی ہے ۔ تام عارتوں پر ایک ٹیا پر چم لہرا رہا ہے ۔ آزادی بنگا دیش کی

عل میں آئی ۔

اله: ماری کو یکی خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے عوامی لیگ کو خلاف قانون قرار دیا، پاکستان بحر میں قام سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی اور انبادات پر مکمل سنسر شپ نافذ کر دیا ۔ مجیب الرحمٰن کی تحریب عدم تعاون کی خدمت کرتے ہوئے یحیٰی خان نے اسے "بغاوت کا اقدام" قرار دیا اور کہا کہ مجیب الرحمٰن اور ان کی جاعت پاکستان کے دشمن بیس اور ملک سے مکمل طور پر علیہ کا خواہی کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ مجیب الرحمٰن کا یہ مجرم معاف خیری کیا جائے گائے۔ میب الرحمٰن کا یہ مجرم معاف نہیں کیا جائے گائے۔ مجیب الرحمٰن کے لیے یہ اقدام غیر متوقع نہیں تھا ۔ عوامی لیگ ہر سب ڈویژن میں اپنے کمانڈروں کی قیادت میں اپنی تنظیم کو لڑائی کے لیے تیاد کر چی ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجیب الرحمٰن نے انہیں آری ایکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاد رہنے کی ہدایت کی تحی الرحمٰن نے انہیں آری ایکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاد رہنے کی ہدایت کی تحی الرحمٰن نے انہیں آری ایکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاد رہنے کی ہدایت کی تحی الرحمٰن نے انہیں بندی اور منصوبہ الرحمٰن نے بوری حکومت کے اعلان کے قوری اقدام میں پریش بندی اور منصوبہ سازی کی جملک نظر آتی تھی (۱۳۹۰) ۔ کویا یہ سب کچھ سو پر شمجھے منصوبے کا حضر شمان کا کا تھیا کہ کودی کو گھا کہ کودی کو دی کا خطر کا دی کھا ٹھا نہ کہ فودی دو علی کا خیاب سب کچھ سو پر شمجھے منصوبے کا حضر شمان کے گودی دی کہ کا کا تھا نہ کہ فودی دو علی کا ختیجہ ۔

یہ کہنا کہ مکتی باہنی واتوں رات معرض وجود میں آگئی تھی حقافی کا مشہ پڑانے کے مشراوف ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ مکتی باہنی کی تشکیل جولائی ۱۹۵۰ء ہے پہلے ہو چکی تھی ۔ اس کی کمانڈ کرنل عثمانی کے پاس تھی جنہوں نے شہید مینار کی سیدھیوں پر کھڑے ہو کر اس کی سلامی لی تھی ۔ استخابات سے پہلے ایسی مینار کی سیدھیوں پر کھڑے ہو کر اس کی سلامی لی تھی ۔ استخابات سے پہلے ایسی کئی اس شظیم کی تشکیل بنات کی حدود میں تشکیل دی میں مینان کہ میں مشراری نہ سخیا تھا کہ اے "استحصال" کی ٹیموس شہاد تیں ورئے کے لیے قائم کیا گیا ہے ۔ اس امر کی ٹھوس شہاد تیں وستیاب ہیں کہ ۱۹۵۰ء اعداء کے دوران میں مشرقی پاکستان میں بھارت سے اس کی سرحدی سیکورٹی فورس کی نگرانی میں مسلح افراد اور اسلح کی شموس شہاد تیں وستیاب ہیں کہ ۱۹۵۰ء کے دوران میں وسعت کی گئی اور اسلے کی آمد زوروں پر تھی ۔ اس عرصے میں مکتی باہنی کی شفیم میں وسعت کی گئی اور اس کے لیے فوجی تربیت کا اہتمام کیا گیا ۔ ادھ خفیہ اطلاعات بہم پہنچانے کے اس کے لیے فوجی تربیت کا اہتمام کیا گیا ۔ ادھ خفیہ اطلاعات بہم پہنچانے کے ذمہ دار ادادے ، جن کی حالت بہلے ہی ناگھتہ ہہ تھی ، فروری ۱۹۵۱ء کا مکمل طور

اسٹیشن کو اطلاع دین (۱۲۷) ۔ بعد کے واقعات سے طابت ہو گیا کہ مشرقی پاکستان میں خوجی اقدام دراصل متحدہ پاکستان کے خاتے کا اطلان تھا ۔ بھٹو بحین سازباز کا شبوت بھٹو کے اس اعتراف سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے بحیٰ خان کو " بلکے فوجی اقدام" کا مشورہ دیا تھا جو ان کے خیال میں علیحدگی کو روکتے کے لیے ضروری تھا اقدام" کا مشورہ دیا تھا جو ان کے خیال میں علیحدگی کو روکتے کے لیے ضروری تھا (۱۲۷) ۔ کیا بھٹو اس سے بے خبر تھے کہ موجودہ صورت حال میں فوجی اقدام یہ تو بلکا ہو سکتا ہے اور نہ محدود (۱۲۵) کا برت کو جمیب الرحمٰن نے ڈھاکہ میں ایک بہت برت اجماع کو متعدد بدایات جاری کیں جن سے تیاد ہو جائیں ۔ اس کے بعد انہوں نے عوام کو متعدد بدایات جاری کیں جن میں ڈور دیا گیا تھا کہ طلیحدگی کی منزل بہت وور نہیں ہے ۔

۱۳۱ ماری کو مشرقی پاکستان میں بہت بڑے پیمائے پر بغاوت کا آفاز ہو کیا اور ایک خفیہ ریڈی نے پٹاکانگ ، جیسور ،کومیلا ، سلبٹ ، بارسال اور کھنتا میں جمزیوں کی خبر بشرکی اور دعویٰ کیا کہ ان مقامات پر پاکستانی افواج کو ریسٹ بنگال رجمنٹ ، لیسٹ پاکستان راشفلز اور پولیس فورس نے گھیرے میں لے رکھا ہے ۔ ریڈیو نے عوام سے ایسل کی کہ وہ اس وقت تک اپنی آزادی کی جنگ جاری رکھیں کے "جب تک وشمن کا آخری سپاہی بھی ختم نہیں ہو جاتا" ۔ فشر نے میں بجیب الرحمٰن کو ، جو بعض اطلاع کے مطابق زیرِ زمین جا چکے تھے ، "آزاد بنگلہ ویش کا واحد رہنما" قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ملک کو "مغربی پاکستان کی سفاکانہ اور خفیہ نشر سے بھائے کے لیے جیب الرحمٰن کے ہر حکم کو تسلیم کیا جائے ۔ لیک اور خفیہ نشر سے میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش نے اقوام متحدہ اور ایفروزیشیائی ممالک کو اور خفیہ نشر سے میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش نے اقوام متحدہ اور ایفروزیشیائی ممالک کو اور خفیہ نشر سے میکتی جدوجہ " میں مدو دینے کی درخواست کی ہے ۔ ملک اس وقت این شفیم کے دبائے تک ہی گیا تھا "اور کوئی حکوست آنے ملک کو ٹوشنے کی اجازت نہیں دے سکتی ۔ ظاہر ہے کہ پاکستانی فوج کو تعداد کی گی اور مغرفی پاکستان اجازت نہیں دے سکتی ۔ ظاہر ہے کہ پاکستانی فوج کو تعداد کی گی اور مغرفی پاکستان سے دُوری کی بنا پر اپنے بچاؤ کے لیے سخت اقدام کرنا پڑا" (۱۰۰) ک

بعد ازال مجیب الرحمٰن نے اس امر کا اعتراف کیا کہ اس نے ۱۹۹ء ماری کو گرفتاری سے پہلے آزادی کا اعلان کر دیا تھا (۱۴۰) ۔ اسی روز خفیہ ریڈیو اسٹیشن سے یہ اعلان کیا گیا کہ "بنگلہ دیش اب ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے" (۱۴۲) ۔ یہ تعلان کیا گیا کہ "بنگلہ دیش اب ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے " (۱۴۲) یہ تھے وہ حالت جن میں فوجی اقدام کا فیصلہ کیا گیا اور مجیب الرحمٰن کی گرفتاری

پر ناکارہ ہو بچے تھے ۔ چنانچہ مرکزی حکومت کو مشرقی پاکستان کے بارے میں صحیح معمومات کا حصول مکن نہ رہا ۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرقی پاکستان میں فوتی اقدام سے پیشتر امنِ عالم کی صورت حال مکس طور پر جباہ ہو چکی تھی اور اگر اس معاملے میں ورا بھی تاخیر ہو جاتی تو غیر بدیمائی آبادی پوری طرح نیست و نابود کر دی جاتی ۔ لیکن اس عام اور سیدھے ساوے سوال کا جواب کیا ہے کہ حالات کو اس حد تک خراب ہوئے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کیا اس کا مقصد فوجی اقدام کے لیے جواز پیدا کرنا تھا؟ کیا بیمیٰ خان کو حالات کی خرابی سے بری الذم قرار دیا جا سکتا ہے؟

صورت مال كا بهترين مل يه جوتاكه فوجي اقدام كوامن علمه بحال كرف تك محدود رکھا جاتا اور یہ بات و ضح کر دی جاتی کہ فوجی اقدام کا واحد مقصد کسی قابل قبول حل کے حصول کے لیے پرامن صات کی بحالی کے سوالچھ نہیں ۔ ہو سکتا ب اس طرح (٣) ملک تباہی سے نکھ جاتا ۔ یحینی خان کی لیے جسی کا اندازہ نیویارک ٹائمز کے ساتھ ان کے انٹرویو سے بخوبی کیا جا سکتا ہے ۔ فوج کی زیاد نیوں کے بادے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ "وُھاکہ میں جو لچھ ہوا وہ کوئی نث بال سیج نہیں تھ ۔ ارٹنے والے ایک دوسرے پر پھول نہیں يكينكت " (١٣٥) ي يه ايك حقيقت بي كه فوجي اقدام ك دوران مين زيادتيال روا ر تھی گئیں اور متعدد محب وطن افراد کو بھی ہواک کر دیا گیا (۱۴۸) ۔ اگرچہ فوج کی حادیبی کاروائی غیر بنگابیوں اور فوجی افسروں کے ساتھ شریسندوں کے سلوک کی روح فرسا خبروں کا تتبیحہ تھی تاہم شہری آبادی کے غیر ضروری طور پر ہلاک کرتے کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا ۔ اس سلطے میں مشرقی پاکستان کے کئی سیاستدانوں نے فوج اور کما خان کو حالات کی خربی کا وسد دار قرار دیا ، بلک ان کے سخت روئے کی مذمت بھی کی ۔ پروفیسر غلام اعظم نے الزام لگایا کہ مما خان نے خاکص فوجی انداز میں فیصلے کیے جس کے نتیجے میں فوج اور بنکالی آبادی کے درمیان عناد میں اضافہ بوا جو عوای لیک کے لیے سودمتد فابت بوا \_

مشرقی پاکستان میں فوجی اقدام کی وسیع بیمائے پر ندمت ہوئی ، جو اپنی جگه بجا تھی ، مگریہ بھی حقیقت ہے کہ فوج کی زیاد تیوں اور فوجی اقدام میں ہلاک ہوئے والوں کے بارے میں اعد د و شاد میں غیر معمولی مباللہ آمیزی سے کام لیاگ ۔

ڈھاکہ کے انٹر کانٹی نینٹل ہوٹل کی بالکونیوں سے ہونے والی رپورٹنگ میں اس حقیقت کو شظرانداز کر دیا گیا کہ فوجی اقدام کا بدف عام شہریوں کی بجائے مجیب الرحمٰن کی فوج کے مسلح افراد تھے۔ سب سے پہلے مرنے والوں میں بیشتر سپاہی تھے (۱۵۰)۔ کومیٹا میں اجتماعی قبروں سے یہ معلوم ہوا کہ مغربی پاکستان گیریزن نے بالحموم مشرقی پاکستان کے سپاہیوں کو ہائک کیا۔

یہ طبیقت شک و شہر سے بالاتر ہے کہ فوجی اقدام کا تنبیح پاکستان کی شفسیم کی شکل میں برآمہ ہوا اور سیاسی مبصرین کی یہ دائے بالکل درست تھی کہ مشرقی پاکستان میں بونے والے مظافم اننے سنگین بین کہ اب مشرقی اور مغربی پاکستان کا ایک مفک کی صورت میں اکٹھے رہنا نامکن ہو چکا ہے (۱۵۱) ۔ مشرتی پاکستان میں فوجی کاوست کی یہ کاروائی اونٹ کی پشت پر آخری سکا ثابت ہوئی ۔ اس کاروائی رقبی معاندالہ کے تنبیج میں مشرقی پاکستان میں موجود پاکستان کے حامی عناصر نے بھی معاندالہ رقبہ افتیار کر لیا اور دنیا بھر میں پاکستان کے وقار کو شدید دھچکا لگا ۔ یحیٰ خان اور ان کے ساتھیوں کا فیال تھا کہ فوجی کاروائی متحدہ پاکستان کی وحدت کا بیش شیمہ ٹاکستان کے خاستے کا بیشر شیمہ ٹاکستان ہوئی ۔

### حواشي

بعثوف لبنی خواہش اقتدار کو چھپانے کی کبھی ضرورت محسوس نہ کی اس سلسلے میں ان کی سسلے میں ان کی سسلے میں ان کی توجیع خاصی دلیسپ تھی ۔ انہم عوامی لیگ کے ساتھ شریک اقتدار ہوتا چاہتے ہیں، کیونکہ مشرقی پاکستان میں تسلط اورمرکزی حکومت میں استظامیہ پر قبضہ کے بعر جیب کو علیمدگی کا حتی قدم اٹھائے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔" The "۔ و Great Tragedy, pp19 – 20

الله من الك استقباليه سي فطاب سي الك استقباليه سي فطاب سي الك استقباليه سي فطاب سي فطاب من الك استقباليه سي فطاب من الله من Anthony Mascarenhas, The Rape of Bangladesh, p-68

ا: جلينز يارنى ك وستور ١٩٩٤ء مين اس ملسله مين خاص طور پر تصريح كى كئى ي

ع د مير ۲۰۰ د The Pakistan Times :4

ان کے سامنے اس امر پہ اتنفاق کیا تھاکہ قوی اسمبلی کا اجلاس اس وقت تک نہیں بلایا جائے کا جب تک سیاسی رہنماؤں میں انتفاق رائے نہیں ہو جاتا ۔" ٹرائے

وقت ۱۹۲۸ اپریل ۱۹۷۸ء

۱۹۵۱ بخوری ۱۹۵۱ م ۱۹۵۱ بخوری ۱۹۵۱ م

۳۱ - ۲۱ دسمبر ۱۵۰ The Daily News ، ۲۲ دسمبر ۱۹۵۰

۲: روڈنامہ "جسارت" کراچی ، ۱۵ دسمبر ۱۹۶۵ء مزید ملاحظہ ہو سعید قریشی کا مضمون۔
 ۲۵ پاکستان کا قاتل کون؟"

٣: ٢٠ جولائي ١٩٤١ كو مجيب كا الخياري يبان -

٣٤: الضاً ..

الله ١٩٤١ م ١٩٤ جولائي ١٩٤١م كو مجيب كا اخباري يبان -

39 Z.A Bhutto The Great Tragedy, p -22

ا: ٢٢ فرودي ١٩٤١ وكو مجيب الرحمان كايبان -

ا: مانذ مجيب ك أيك معتمد ساتحى سے ذاتى مفاقلت .

m: یه اطلاع معتف کو لیک باقبر در مے سے ملی -

۳: روز تامه معلوائي وقت" ۲۹ اپريل ۱۹۵۸ء مين رالا فرمان على کا مضمون -44. Z.A. Bhutto, The Great Traged, p- 24.

٢٥: ايضاً ص ، ٢٥،٢٢ \_

ام: Dally Dawn : ا فروري 1941ء

27: 2.A Bhutte, The Great Tragedy, p 26 یو کتاب ستمبر 1941ء میں بہلی وقعہ شائع ہوئی تھی ۔ یعنی خان کی حکومت لے اس کے مندوجات کی کہمی حروید نہیں کی ۔

ا: مغربی پاکستان کے ایک سنٹیر صحافی نیڈ ۔ اے سلمری نے مغربی پاکستان پر چھ

علت کے اطلاق کے مغمرات پر جیمرہ کرتے ہوئے اپنے مغمون

"کات کے اطلاق کے مغمرات پر جیمرہ کرتے ہوئے اپنے مغمون

"کا جیا خود مختلی کا مطالبہ کرتی ہے ۔ قاہر ہے کہ مغربی پاکستان میں پھر بھی

اس کے اطلاق کو روکا نہیں جا سکتا ۔ مشرقی پاکستان میں تو جغرافیائی صورت حال

کے پیش شکر اس مطالبے کی حایت کی جاسکتی ہے لیکن مغربی پاکستان میں صورت

بر عکس ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیمہ کی کو تو روکا نہیں جا سکتا

بر عکس ہے ۔ حقیقت یہ کے مشرقی پاکستان کی علیمہ کی کو تو روکا نہیں جا سکتا

بر عکس ہے ۔ حقیقت کے بعد مغربی پاکستان بھی گئڑے نگڑے تکرے ہو جائے گا۔

: The Pakistan Observer ، الا وسمير ١٩٤٠ع

٤: ايضاً، - ٢٢ وسمير - ١٩٤٥ -

د العمير عداع The Pakistan Observer, علامير عداع

: ۱۳ جنوری ۱۹۹۱ء کو انثر کائٹی نینشل ہوٹل راولینٹری میں بھٹو کا پی پی پی کے کا کارکنوں سے خطاب ب

۱۱: ايضاً، ٨ جنوري ١٩٤١ء

١١٤ - الطَّأَ، ٢٢ وسمير ١٩٤٠ع

١٣: ايضاً ع ٢٥ دسمبر ١٩٤٠م

١٢: ايشاً ، ٢٨ دسمبر ١٩٤٠ م

١٥: ايضاً ، ١٧ جنوري ١٥١١ء

الاز من المجام The Pakistan Observer من المجام المجام

17 Bangladesh My Bangladesh (Speech of Shaikh Mujib ed by Ramendu Majumdar) p-36.

11: ایشاً، ص ۔ ۳۵ مزید ملاطلہ یو بحوالہ کی ڈیلیو چود مری، ص ۔ ۱۳۵ ۔

19. Globe and Mail Ottawa, 7January 1971.

20. The Times, London, 23 Feb. 1971.

۲۲: - The Pakistan Observer ، دسمبر ۱۹۷۰م، چلوري اور فروري ۱۹۷۱م

۲۳: ایشاً ، ۲۱ جتوری ۱۹۹۱م

٣٢: النِضاً ع ٢٥ جنوري ١٩٤١م

The Pakistan Observer :۲۵ فروری ۱۹۵۱

٢٦: ايضاً ٥ فروري ١٩٤١ء

۲۷: The Puklutan Times : ۲۷ جوان ۱۹۶۱م مناحظه مو محیثی خان کی تنظریر ...

The Pakistan Observer 💎 : ۲۸ متوری ۱۹۵۱م

30 Mascarenhas, op.cit., p −68.

: بحریہ کے سابق سربراہ مظفر حسن نے ایک انٹروید میں انکشاف کیا کہ بھٹو سنے جنرل مید اور پیرزادہ کے ساتھ مل کر لاڑ کانہ میں یحیٰی خان پر دور ڈالا تھا کہ بجیب الرمنن کو فوجی کارروائی کے درسیع کیل دیا جائے۔ ہفت دوزہ اسمحافت البور ۲۹ اکتوبر یکم نومبر ۱۹۸۷ء، ص ۔ ۲۲،۲۱ ۔ مزید ملاحظہ ہو سلطان خان سابق سیکر شری ظارجہ کا مضمون "The Muslim" ۔ 14 جولائی ۱۹۸۴ء

٢٠ راؤ فرمان على في ايك مفهون مين الكشاف كيا ع كد يمني خان اور محيب في

اداكار (يقت روزه زندكي) محود الرحمان كميشن مير ولي خان كايبان، على من ١٠٠ -

ان ساتھیوں سے مراد جنرل حمید بیرزادہ ، محل حسن اور عمر پیلا -

74. Wayne Wilcox, p-21. Also see Herbert Feldman, pp. 112-113. Rebert Jackson, pp-26-27, and G W. Choudhury, p. 155,

الدين احد كي بيان كي لي مناط يو مصنف كي المنيف

"Pakistan Divided"

ملاطله بو مشرقی پاکستان کی کمیونسٹ یارٹی کی مرکزی کمیٹی کا مراسد، ۲ مارچ ۱۹۵۱ء

۱۸ د The Dawn (ودی ۱۹۷۱م

۱۹۵۱ کیل ۲ ، The Washington Post

+ ۱۹۷۱ كَمْ الله الله Pally Telegraph

14 - 1 the White Paper

ملاحظ بو اسير جاعت اسلاي مشرتي باكستان، پروفيسر فلام اعظم كا الثرويي روزناسد الجسارت "كراجي به ٢٤ نومبر ١٩٤٢ء

یاکستان آئے والے بنالیوں کے ساتھ ڈاتی ملاقاتیں ۔

White Paper ص ۲۱ - تنقصیالت کے بیے ملاقلہ ہو اینی مشاہدات پر مبئی معود مفتى كى تصنيف «لمح"\_

# 1941 كين ا د The Daily Telegraph London

A . The Dawn

الإفرأ \_ :AY

#1961 منابع The Daily Telegraph

ايضاً \_ :AA:

Tr = U c White Paper

:9 -

91 See: Washington Post, Washington Evening Star (12 May 1971) New York Times (12 May ) Economic Review, Hong Kong (24 April) and Ceylon Daily News (15 May 1971).

92 DavidLoshak, op.cit p-99

الطفآء حويات ١٠٠٠ ب

ایشاً مزید ملاطلہ ہو ڈاکٹر حس زمان کی تصنیف

ドープ ("East Pakistan Crisis and India")

۱۳ The Pakistan Times فردري ۱۹۵۱ م

13 The Dawn جروري 1961م

The Pakistan Observer وركي 1941ع

:01

ايضاً \_

مصنف کی ایک عینی شاید ہے گفتگو ۔ :04

> اخباری بیان - ۱۷ فروری -100

روزنامہ "جسارت" کراچی، ۱۷ قروری ۱۹۷۱ء افباد کے اینے ادارسید میں بھٹو کو سازش کی طامت قرار دیتے ہوئے لکھاکہ وہ جمہوریت کا راسند روکتے پر ظا میٹھا ے - انباد نے مزید کہاکہ اپنی سازشوں کی علیل کے لیے مشرقی پاکستان کی طلیحد کی قبول کر لیے گا۔

> ۱۳ The Pukistan Times. فروری ۱۹۵۱م :07

The Holiday (Weekly) ، وماكر ب ١٦ (وري ١٩٥١)

دابرت بیکسن بھی اس فیال سے متعقق میں ۔ "صدر یمنی کے بیت سے اقدامات کو بھٹو کے مطالبات کی تاثید سمجماکیا"۔ South Anian Crisis س م

یہ اطلاع ایک باخیر درسے سے مصنف کو ملی \_ :44

. The Pakistan Times ، فروری ۱۹۵۱ و ملاحظ مو رضا کاظم کا مضمون

۲۴ فروری ۱۹۴۱ء کا مجیب کا انباری میان ب (21)

1941 & A . The Pakistan Times, :57

> ۲۸ ، Daily Dawn ، ۱۹۵۱ فردری ۱۹۵۱ :35

یہ معلومات لیک بالجر ذریعے سے مصنف کو عاصل ہوئیں \_ :46

مجیب الرحمن کا محبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ڈھاک سے خلاب ، ۲۸ فروری :70

1961

ذاتی ذریع سے حاصل شدہ معلومات ۔

Daily Dawn ، يلم ماريخ ١٩٥١م

بحواله مي يه ديليو چودهري، ص - ١٥٦ :MA

بحوالہ جی ۔ ڈیلیو چودھری، ص ۔ ۱۵۹ :19

> ايضاً ، ص - ١٥٥ :40

ایک مینی شاہد نے مصنف کو یہ اطلاعات فراہم کیں \_ :41



بروفيسر خلام اعظم في ايك الثرويد مين الكشاف كياك بعقو في ان ع ايك

101 يد كيشن، بعدو حكومت في ١٩٢٨ء مين قائم كيا تما اور اس كا مقصد مشرقي باكستان میں ہتھیاد ڈالنے کی وجوہ کی تحقیقت کرنا تھا۔ کیشن کے سربراہ اس وقت کے چيف جسٹس آف باكستان، جسٹس مود الرحمٰن تھے۔ بحواله اواكار (بفت روزه زندكي) ، ص ٢١ -:41 - YI - P 1961 Zolo S . The Time Magazine :44 ايضاً 194 1941 July 11 . The Pakistan Observer, نوائے وقت، ١٢ مارچ ١٩٤١ء - يتاني يول قيوم ليك اور يى يى لي ك طاوه توی اسمبلی میں فائندگی رکھنے والی مغربی پاکستان کی تام سیاسی جاعتوں تے مجیب کے لئے اپنی حایت کا اعلان کیا۔ ایضاً \_ مزید ملاط بو دوزول "جسارت كراچى \_ ١٤ وسمبر ١٩٤٧ء مين اور حيد قریشی کا مضمون "باکستان کا قاتل کون؟" 1461 كار كا ماري 1461 The Dawn 103. David Dunbar, "Pakistan: The Failure of Political Negotiations," Asian Survey, May 1972, p-458 بحوالہ می ۔ ڈیلیو جودحری ص ۱۳۵ 13.0 #1961 & July 19 (The Dawn) 11.0 Weekly Current ، كراجي ١٨ ل ١٨ وممير ١٩٤٤ 2149 پروفیسر غلام اعظم مشرقی باکستان کی جاعت اسلامی کے ہمبر تھے ۔ :106 108, Herebert Foldman, p+114. \_ - 1921 表示 YG . The Pakintan Times, 21.4 110 David Dunbar, op cit p=457 2334 White Paper می 19 .. ۱۹ (ید سووه داعث بیسر کے مدول ای میں دیا گیا ہے) 2518 "جسارت" کراچی، ۱۶ دسمبر ۱۹۵۶ء :446 114. " Prelude to and Order for Genocide" by Rahman Sobhan.

Manchester Guardian, 5 June 1971. Also see Dawn, 25 March

Documentation, Ministry of External Affairs, Dellin 19 II.

Further see Article by Rahman Sobhan in Manchester Guardian

115 "Negotiation for Bangladesh - A Practical View", by Rahman Sobhan South-Asian Review, July 1971 Also see Bang.adesh

1971.

5 June 1970.

بابششم

### بهارتی مداخلت

پاکستان کے اندروتی معاملات میں بھارت کی مداخلت کے عل کو سمجھنے کے لیے اس کے صحیح تاریخی پس منظر کا مطالعہ ضروری ہے ۔ پاکستان کے خلاف بھارت کے عناد کا اصل سبب ہندوستان کو متحد رکھنے میں کانگرسی قیادت کی کوشوں کی ناکای تھا ۔ ہندووں کے لیے پاکستان کی تخلیق وراصل بھارت ماتا کو افت لخت کرنے کے مترادف تھی ۔ اسی لیے انہوں نے شقسیم ہند کے مظریے کو کبھی بھی دل سے قبول تہ کیا ۔ "اکھنڈ بھادت" کا خواب بھیٹ سے ان کا اجتری کی آدرش رہا تھا ۔ چنانچہ پاکستان میں پیدا ہونے والے ۱۹۵۱ء کے بحران نے بھارت کو اپنی اس دیرینہ خواہش کی تکمیل کے لیے بہتر موقع فراہم کر دیا ۔ بھارت کو اپنی اس دیرینہ خواہش کی تکمیل کے لیے بہتر موقع فراہم کر دیا ۔ بھارت کو اپنی اس دیرینہ خواہش کی تکمیل کے لیے بہتر موقع فراہم کر دیا ۔ بھارت کو افتی اس صورتِ حال سے فائدہ کو افتی اس صورتِ حال سے فائدہ کو تھیں کے لیے بہتر موقع فراہم کر دیا ۔ بھارت کو افتی اس مسلّم افتداد کو فیریاد کہد دیا۔

حقیقت یہ ہے کہ بھارت نے شقسیم کو اس امید کے ساتھ قبول کیا تھاکہ پاکستان کی نوزائیدہ ریاست حالت کا مقابلہ نہیں کر سکے کی اور "تھوڑے ہی عرصہ پاکستان کی تخلیق ایک عادضی میں" دم توڑ جلئے کی (۱) ۔ جوابر الل نہرو نے کہا کہ پاکستان کی تخلیق ایک عادضی اقدام ہے اور یہ آخر کار متحدہ ہندوستان پر منتج ہوگی (۲) ۔ جوزف کاربل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا وہ پاکستان ناقابل عل ندہبی نظریے کی حاسل

علیمدہ ملاقات میں اس امر کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے یحیٰی خان کو محدود پیمانے پر فومی کارروائی کی تجویز پیش کی تھی ۔ جفت روزہ "اسلای جمہور"،" (الہور) ۲۵ ستمبر، ۲ اکتوبر ۱۹۷۷ء، ص ۱۲ ۔

 Interview of Mr. John Wilkinson, British M.P., The Telegraph and Argus, London, 17 September 1971.

۱۳۱ : جوری ۱۹۵۲ ( (ملاط بو مجیب کی The Bangladesh Observer تقریر)

١٢٢: أيضاً \_

۱۹۲۲: ۱۸ جنوری ۱۹۷۲ و کو عوای لیگ کونسل کے اجلاس میں مجیب کی تقریر ۔

د ۱۹۵۱ وسمبر ۱۹۵۱ م ۱۹۵۱ م ۱۹۵۱ م ۱۹۵۱ وسمبر ۱۹۵۱ م ۱۹ ۱۹ وسمبر ۱۹۵۱ مه

44-0

145 Muhammad Ayoob and A.K. Subrahmanyam, The Liberation War, pp. 151-52.

١١٢٠ . يحوال محمد ظفر الله خاك ، ص ١١٢١ ب

147. The New York Times, Yahya Khan Speaks 29. September 1971.

۱۲۸: تقصیلت کے کے ملاقد ہو پروفیسراعظم کا انٹرواء۔ "اسلامی جمہوری"، مل ..

١٣٩: ايضاً \_

150. Wayne Wilcox, op. cit., p -29

151. The Tablet, London, 19 June 1971 (See "Genocide by Terrorism")

قرون وسطیٰ کی ایک ریاست ہے (م) ۔ ایک وقت آئے گاکہ بھارت کے ساتھ اس کا الحاق ضروری ہو جائے کا اُٹ آل انڈیا کانگرس کمیٹی نے ۱۴، جون ۱۹۳۷ء کو ایسے ہی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اپنی قرار داد میں کہا تھا ما منہندوستان کی صورت مری اس کے جاافی ، بہاڑوں اور سمندروں نے کی ہے اور کوئی انسانی کوشش اس کی بیشت میں تبدیلی نہیں کر سکتی ، داس کی حتمی منزل کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے ۔ ہندوستان کا جو شقشہ جارے خوابوں کی سرزمین ہے وہ جارے دلول اور دماغوں میں بیشد زندہ رہے کا یہ آل انڈیا کانکریس بمیٹی دیاسدادی سے یہ مجمتی ہے کہ جب جذبات کا یہ طوفان کم ہو کا تو بندوستان کے مطلع کا اس کے سحیح پس منظر میں جائزہ لیا جا سکے کا اور دو توموں کے باطل نظریے کا کوئی حامی نہیں مل سکے گا"( ه) - آل انڈیا کائگرس کی یہ قرارواد پاکستان کے ساتھ ہندوستانی رہنماؤں کے رونے پر ہیشہ سایہ فکن رہی ۔ اس قرارداد پر تنقریر کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا 'وا تنقسیم کے عمل سے صرف بندوستان کا ننقشہ ستاثر ہوا ہے لوگوں کے دل مقسیم نہیں ہوئے اور مجے یقین ہے کہ یہ مقسیم مارضی البت ہوگی" (١٠) \_ كاندهى في كبا "كانگرس باكستان كى كالف تحى اور وه ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے ہندوستان کی مقسیم کی ثابت قدی سے مخالفت كي" (٤) :

قیام پاکستان کے بعد بھی بھارتی رہنما "متحدہ ہندوستان" کا راگ اللہ تے اس وقت کے کانگرس کے صدر ، اچاریہ کرمپانی نے کہا کانگرس اور قوم دولوں متحدہ ہندوستان کے دعوے سے دستبردار نہیں ہوئے ۔ پٹیل دُور کی کوٹری لائے "جلد یا بدیر بھم سب اپنی ارضِ وطن کی خدمت کے لیے متحدہ ہو جائیں کے "(۱) ۔ ۳۰ نومبر کو مغربی پاکستان کی سرحد پر محاذ جنگ کھولئے سے چند گھنٹے قبل ایک جلٹ عام سے خطاب کرتے ہوئے اندرا کاندھی نے نہایت جذباتی انداز میں پاکستان کے وجود کو چیلنج کیا ۔ انہوں نے کہا "بھارت نے پاکستان کے وجود کو کبھی تسلیم نہیں کیا ۔ یعارتی رہنماؤں کا بھیشہ یہ یقین رہا ہے کہ پاکستان کے وجود کو تبین منا اور پاکستانی قوم کو زندہ رہنے کا کوئی عق نہیں "(۱) ۔ وجود کو کبھی ایک علط اقدام تھا اور پاکستانی قوم کو زندہ رہنے کا کوئی عق نہیں "(۱) ۔ جنوبی ایشیائی برعظیم کے تام غیر ملکی ماہرین میں اد پر متفق بین کہ "ہندو

ر بنماؤں نے پاکستان کی نوزائیرہ ریاست کا گلا گھو نٹنے کے لیے ہروہ اقدام کی جو اُن کے اختیار میں تما" (۱۰) \_ تراوسی چود حری اس موقف کی تابید کرتے ہوئے لھتے یں کد ۱۹۲۷ء سے ۱۹۷۰ء تک پاکستان کو اپنی نشیب و قراز سے بحربور زندگی میں بمارت کی مسلسل معاندانہ پالیسی کا سامنا کرن بڑا اور یہ پالیسی ۱۹۷۰ء کے انتخابات كے بعد اپنى التباكو چينج كئى ۔ اس كے بعد بعدت على اقدام كے ليے صرف مناسب حالات کی تفاش میں تھا جو روسی اراد کی شد شکتے ہی اسے میسر آ کئے اور بعادت لے واد کرنے میں دیر نہیں کی (۱۱) - بعارتی پادلیمنٹ کے رکن سرامنیم موامی نے کھلے الفاظ میں اعتراف کیا "جمارت کا سوادِ اعظم ہندوستان کی مقسیم کو کالعدم کرنے کے حق میں ہے۔ بعدتی توم پرست ہے کھے پاکستان کو بھی تورانا چاہتے ہیں ۔ اکھنڈ بھارت کا حصول اسی طرح مکن ہے"(١١) ۔ بھارتی عوام کے ذہنوں میں یہ خیال جڑ پکڑ چکا تھا کہ پاکستان کو توڑے بغیر بھارت سپرباور کی حیثیت اختیاد نہیں کر سکتا (۱۲) - ہندوستانی وزیر شکلا کے اس مین کو جمیب الرحمن بندوستان كى جنك لررباب ب" (١٠) - اسى پس منظر ميں ديلينے كى ضرورت ہے ۔ سورن سنگھ کے بقول "ہر بھارتی مشرقی بٹکال میں اپنے ہمسایوں اور بھائیوں کی جدوجد میں برابر کا شریک تھا"( ١٥) ۔ بھارت کے عرائم کا اندازہ جن منتھی رہنما ٹھاکر پرشاد کے اس انٹرویو سے کیا جا سکتا ہے جو انہوں نے مشرقی افریقہ کے نامہ ٹکار کو دیا تھا ۔ ٹھاکر پرشاد کے کہا ۔ جہم اس وقت تک آرام سے نہیں میشھیں کے جب حک پاکستان تباہ ہو کر بھارت کا حضہ نہیں بن جاتا" (۱۰) ۔

مشرقی پاکستان میں فوجی کاروائی اور شیخ مجیب الرحمٰن کی گرفتاری پر بھارت نے فوری رؤ عل کا اظہار کیا ۔ "بھارتی خوش تھے کہ ان کا دُشمن پاکستان مصببت میں مبتلا ہے " (۱۱) ۔ بنگائی تارکین وطن کی آمہ پر بھارت کی تشویش کو بی قرار دیا جا سکتا ہے ، مگر حقیقت یہ ہے کہ ۷۲ء ماری کو جب بھارتی وزیرِ اعظم اندرا کاندھی نے سرکاری طور پر بنگالیوں سے اپنی جدردی کا اظہار کیا تو اس وقت تک ایک بھی بنگائی مہاجر سرحہ پار کر کے بھارت نہیں پہنچا تھا ۔ بھارتی مداخلت کے پس بھی بنگائی مہاجر سرحہ پار کر کے بھارت نہیں پہنچا تھا ۔ بھارتی مداخلت کے پس بشت کارفرما عزائم اور جذبات کا اظہار ۷۷ء مارچ کو لوک سبھا اور راجہ سبھ میں بیت اندراکاندھی کے خطاب سے جوتا ہے ۔ انہوں نے کہا سمشرتی بنگال میں حالات بدل چکے ہیں ۔ جم نے نئی صورتِ حال کو خوش آمرید کہا ہے ۔ جم حالات پر

مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہم نے مکنہ حد تک وابط قائم دکھا ہے ۔ مجھے بین کہ اس موقع پر حکومت کے لیے اس سے رہادہ کہنا مکن نہیں ۔ میں ان فاضل اراکین کو جنہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا قیصلہ بروقت کے جائیں گے ، یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس وقت ہمارے لیے اہم ترین کام یہی ہے ۔ اس مرطے پر ہمارا رق عل صرف نظری نہیں ہونا چاہیے "(۱۱) ۔ مختصراً مشرقی بنکال میں اپنی کہری ولیسی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے اس امرک کا اظہار کیا کہ بمارتی حکومت مناسب وقت پر علی اقدامات سے کریز نہیں کرے کا اظہار کیا کہ بمارتی حکومت مناسب وقت پر علی اقدامات سے کریز نہیں کرے کی ۔ وقت آئے پر اندرا گاند می نے اپنے الفاظ کو سے کر دکھایا ۔

الا، مارج كو بهارتي يارليمنث في ايك قرارداد ك ذريع مشرقي ياكستان ك واقعات پر شدید غم و غضه اور تشویش کا اظہار کیا ۔ ایوان نے اس یقین کا اظہار كياكه "مشرقي پاكستان كے ساڑھے سات كروڑ عوام كى تاريخى جدورجد فتح سے بكنا، ہو گی"۔ اور ہنگای تحریک کے لیے بحربور مدد کی میش کش کی (۱۹) ۔ کانگرس کی یارلیمانی پارٹی کے بعض اراکین کے جذبات کا عالم یہ تھاک انہوں نے بنکلہ دیش کو سبیم کرنے اور پاکستان کے ظاف اطابی جنگ کا مطالبہ کیا (۲۰) ۔ تاریخ کسی خوو مختار ملک کے اندروقی معاملات میں کسی ووسرے ملک کی طرف سے ایسی ولیراد علی الاعلان مداخلت کی تظیر بیش کرنے سے قاصر ہے (۲۱) - ان الیام میں آل انڈیا ریڈیو سے یہ خبر سلسل نشر ہوتی رہی کہ مجیب الرمنن فے اطلان آزادی كر ديا ہے اور بنكا ديش كا قيام عل ميں آ چكا ہے ۔ اس موقع پر ياكستان في اسينے اندرونی معاملت ميں مداخلت پر احتجاج كيا جي بھارت في ٢٨، مادج كو مسترد كر ديا \_ وسط ابديل ميں حكومتِ پاكستان في وعوىٰ كياك مشرقي باكستان ميں صور تحال بہتر ہو چکی ہے ۔ سفارت کاروں نے ڈھاک اور چٹاکانگ کا دورہ کیا اور بی۔ بی۔سی نے اعتراف کیا کہ مشرقی پاکستان میں زندگی معمول پر آ چکی ہے (۱۷) ۔ مكر يه طاموشي آفے والے طوفان كا بيش فيمہ تھي ۔ فوجي كاروائي شفرت ك سیلاب پر عارضی بند فابت ہوئی اور اس نے پاکستان دوست عناصر کو بھی علیحدگی پسند بنا دیا ۔ عوام صورت حال سے اس قدر مایوس ہو یکے تھے کہ "وہ اپنی جانیں بانے کے لیے شیطان کو بھی مگلے لکانے کے لیے تیاد تھے (۱۲) ۔ جرل مید، جرل پیرزاده اور جرل عر اور دوسرے فوجی حکم انوں کا خیال تماک مشرقی پاکستان

کا مسئلہ بھیشہ ہیشہ کے لیے حل کر لیا گیا ہے ۔ فوجی حکومت نے جسٹس کارنیکس کو ایک ایسے آئین کی تیاری کا کام سپرد کیا جس میں مشرقی پاکستان کو بعض حدود میں رہتے ہوئے فود مختاری دی گئی ہو (\*\*) ۔ اس صور تحال پر ایک مصری صحافی کا یہ تبصرہ "پاکستان کا برسرا فتدار طبقہ اپنی ناک سے آگے نہیں دیکھ سکا"(د\*) ۔ ہرافتہار سے درست تھا ۔ کئی سیاسی مبصرین نے اس موقع پر مشرقی پاکستان کے وفق پر اسٹر قی اسلام کی شاندہی کی ۔

قوتی کاروائی کے دوران میں بھارتی مداخلت کے ناقابلِ تردید شواہد منظر ما میر آئے ۔ کئی مقامات سے بھارتی اسلیہ اور کولہ بارود کی برآمدگی محض پردہیکٹرہ نہیں تھی (۱۲) ۔ بعد ازاں اس امر کے واضح جبوت بھی سلے کہ سادہ کپروں میں ملبوس بھارتی فوجی بڑی تعداد میں مشرتی پاکستان میں داخل ہوئے تھے (۱۷) ۔ ایک معروف بھارتی فورس کو باغیوں ایک معروف بھارتی منبصر نے انکشاف کیا کہ ''انڈین بارڈر سیکورٹی فورس کو باغیوں کو حدد کے لیے سپاہی اور اسلیہ بھینے کی اجازت دے دی گئی تھی اور بھارتی فوج کو ہر طرح کی صورتِ حال سے نمٹنے کی ہدایات جاری کی جا چکی تھیں (۱۲) ۔ وراصل کو ہر طرح کی صورتِ حال سے نمٹنے کی ہدایات جاری کی جا چکی تھیں (۱۲) ۔ وراصل عوای لیگ کے رہنما بہت بہلے سے بھارتی حکومت سے قومی رابط قائم کیے ہوئے سے ، اور مشرتی پاکستان کی عدیحہ کی کے لیے سرگرم تھے (۱۷) ۔ کلدیپ ٹیر نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ بٹکلہ دیش کے رہنماؤں نے یکنی خان کے ساتھ اپنے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ بٹکلہ دیش کے رہنماؤں نے یکنی خان کے ساتھ اپنے خاکرات ناکام ہونے کے فوراً بعد ہی بحارتی حکومت سے رابطہ قائم کر لیا تھا (۱۷) ۔ اس نے ناکام ہونے کے فوراً بعد ہی بحارتی حکومت سے رابطہ قائم کر لیا تھا (۱۷) ۔ فوراً بعد ہی بحارتی حکومت سے رابطہ قائم کر لیا تھا (۱۷) ۔ فوراً بعد ہی بحارتی حکومت سے رابطہ قائم کر لیا تھا (۱۷) ۔

تنقسیم کے بعد پاکستان کی سیاسی تاریخ اس امر کی گواہ ہے کہ بھارتی حکومت نے ایک لمح کے لیے بھی پاکستان کو ول سے قبول نہیں کیا (۱۲) ۔ چنانچہ اس نے پاکستان میں ہر اس تحریک کی حاست کی جس کا مقصد پاکستان کی سالمیت اور یک بہتی کو گزند پہنچانا تھا ۔ ۱۹۵۱ء میں مشرقی پاکستان کے وگرگوں حالت نے وہ زمین موقع فراہم کر دیا جس کا بھارت کو برسوں سے استظار تھا ۔ بھارتی پارلیمنٹ کے رکن سبرامنیم سوای نے پاکستان کے بارے میں بھارتی رقبے کا تجزیہ کرتے بوٹے لکھا ہے ۔ تحالت کے معروضی مطالعہ سے قاہر ہو گاکہ بھارت نے پاکستان بوٹے مہاجرہن کے مسئلے سے تنتے کے لیے نگڑے نہیں کیا ۔ یہ لیک لغو تعمور ہے ۔ بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگ کا آغاز قوم پرستوں کی تشفی اور تصور ہے ۔ بھارت کے طویل معمول شقط کے بیشش شظر کیا تھاکہ پاکستان کی تنقسیم بھارت کے طویل

الميعاد مِفاد ميں ہے(١٦)\_

بھارت نے پر فیمکنڈہ کے محاق پر بھی پاکستان سے سبقت لے جانے میں کامیابی حاصل کی ۔ اس نے صورتِ حال سے بھربور فائدہ اٹھایا اور غیر ملکی پریس کی مدو سے خود کو بنگالیوں کے نجات دہندہ کے طور پر پیش کیا ۔ بھارت کی بہتر پر فیمکنڈہ مشینری کے صاوہ کئی اور عوامل بھی پاکستان کے لیے کامیابی سے اپنا مؤقف بیش کرنے کی مسامی میں رکاوٹ کا باعث بنے ۔ ان میں سے بعض عوامل یہ تھے ۔ ان میں سے بعض عوامل یہ تھے ۔ (۱) بھارت سب سے بڑا ایشیائی جمہوری ملک تھا جبکہ پاکستان میں فوتی حکومت قائم تھی ۔ (۲) مفرب میں ذرائع ابلاغ کے بڑے سے پر قابش میں فوتی حکومت قائم تھی ۔ (۲) مفرب میں ذرائع ابلاغ کے بڑے سے پر قابش صبیر فرقی کا بالدی کے بوارت کا کھل کر سااند ویا ۔

دراصل کل ایدب (اسرائیل) نے مغربی دنیا میں بسنے والے اپنے پیرو کاروں کو یہ پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ بٹائی صیحدگی پسندوں کی اخلاقی اور مادی مدد کرس اور اس ضمن میں بھادت سے تعاون کرس (۱۲) ۔ (۱۲) سیاسی مسائل کے حل کے لیے فوجی کارروائی کے خلاف عموی شفرت (۱۲) عوامی لیگ کے رہنماؤں کے فیر ملکی نامہ شکاروں سے ذاتی مراسم اور سب سے بڑھ محر (۵) فوجی حکومت کا غیر ملکی نامہ شکاروں کے ساتھ فیر دائش مندانہ سلوک اور ڈھاکہ کی فوجی استظامیہ کی طرف سے انہیں شہر چھوڑ دینے کا محمل ۔

غیر ملکی نامہ نگاروں کی ڈاتی رنجش اور غصے کا مکس "فوجی کاروائی کے بادے میں ان کی مبالف آمیز ربور فنگ" میں بخوبی دیکھا جا سکتا تھا (۱۳) ۔ جنرل ٹکا خال کا یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ "دنیا آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ آغاز جاری طرف سے جوا ۔ یہ تاریخ کے ساتھ سٹکین حرین خراق ہے ۔ جبیب الرحمٰن بہرصورت طاقت کا شاہرہ کرنا چاہتے تھے ، جس کے نتیج میں جنم لینے والے تصادم میں بنگالی ہلاک شدگان کی تصاد کو ہزار فی صد اور بعض اوقات اس سے بھی بڑھ کر بیش کیا گیا ۔ جبیب الرحمٰن کہنا ہے کہ فوجی کاروائی کے دوران میں آبروریزی کے دو لاکھ ۲۰ جبیب الرحمٰن کہنا ہے کہ فوجی کاروائی کے دوران میں آبروریزی کے دو لاکھ ۲۰ جبار واقعات روپذیر ہوئے ، جبکہ ایک رومن کیتھولک سنظیم کے مطابق جس کا ذکر جبارات نے مناسب نہیں سمجھا ، یہ تعداد چار ہزار تھی ہمیں پرفیسکنڈہ کا شکار بنایا گیا ہے اخبارات نے مناسب نہیں سمجھا ، یہ تعداد چار ہزار تھی ہمیں پرفیسکنڈہ کا شکار بنایا گیا ہے ۔

تے کہ عوامی لیک کی پرفہ بیکنڈہ مشینری نے جفائق اور صداقت کو دیا دیا ۔ جذبات کا یہ طوفان تھنے کے بعد غیر ملکی اخبارات میں مشرقی پاکستان میں بلاک شدگان کی مبالغہ آمیز تعداد کے بادے میں شردیدی دیورٹیں شائع ہوئے لگیں ۔ ایسی ہی ایک دیش درہ کیا گیا کہ سمیں نے بنگلہ دیش کا شفصیعی دورہ کیا ہے اور دہ بی عوام اور دہ بی کادندوں سے بے شہر ملاقاتوں کے بعد اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ جیس للکہ افراد کی بلاکت کا دعویٰ لفو اور مبالغہ آمیزی ہے ۔ بنگلہ دیش کی وزرتِ واظد نے مادیج میں تحقیقات کی توشہریوں نے پاکستانی نوج کے ہاتھوں شقریباً ۲ واظد نے مادیج میں تحقیقات کی توشہریوں نے پاکستانی نوج کے ہاتھوں شقریباً ۲ پرفر افراد کی ہلاکت کی اطلاعات فراجم کیں "ج

اس دور کی جنگ میں پروریکنڈہ کو شفسیاتی ہتھیاد کے طور پر غیر معمول اہمیت حاصل ہو چکی ہے ۔ بھارت نے اس حقیقت کے پیش مظر اپنی پرویبکندہ مشینری کو نہایت مہارت اور کامیابی سے استعمال کیا ۔ اس نے نہ صرف بنگار دیش ك كاذ كى ليے دنيا بحركى جددوياں جيت ليس بلكد عالمي رائے عامد كو بے بنياد فبرول اور خود ساخته داستانول کا یقین داسنے میں کاسیاب ہوگیا ۔ مثال کے طور پر آل انڈیا ریڈیو نے اعلان کیا کہ مشرقی یاکستان میں یٹ سن کی تیاری اور برآمدات سمیت تام اقتصادی سرگرسیال مکمل طور پر معطل ہو چکی ہیں جبکہ ڈیلی فیلیگراف (۲۷) کے ڈیاومیٹک فائندے نے ایریل میں اپنے افیاد کو یہ رپورٹ ارسال کی کہ پٹ سن کی ملول میں کام بدستور جاری ہے اور برآمدات کا سلسمه بحال ہو چکا ہے ۔ اسی طرح آل انڈیا ریڈیو لے متعدد پروفیسروں کی ہلاکت کی ضبر نشر کی جس کی تردید ان پروفیسروی نے خود ڈھاکہ میلیویژن پر آ کر کی (۲۹) ۔ پرونیسر رحان سبحان کے بادے میں کہاگیا ہے کہ انہیں پاکستانی فوج نے کولی ماد كريالك كر ديا ہے ۔ مكر بعد ازال پند چالكه وه امريك ميں زنده و سايست موجود ين (٢٩) - بحادث نے ليک منظم منصوب كے تحت يه مبالغه آميز فيرس بھيلائيں ك مشرقى پاكستان سے بتدووں كو بلبر وحكيا جا رہا ہے اور يدكد وہ اپنى جائيں بحاف . کے لیے بھاک کر آ رہے ہیں ۔ غیر ملکی اخبارات نے ہندو اساتذہ اور وانشوروں کے تعملِ عام کو خاص طور پر غایاں انداز میں شائع کیا تھا ، بیکن مشرقی پاکستان کے ایک سابق سیکر شری تعلیم فے ١٩٥٥ء میں انکشاف کیا کہ مارچ کی کارور فی کے فورآ بعد تام بندو پروفیسر اور استاد اپنی ڈیو ٹیون پر واپس آ گئے تھے ، اور یہ کہ حکومت

عوای لیکی غنڈوں اور بھارتی تخریب کاروں کا وہ دہشت انگیز رقبہ تھا جس کی خدمت بعد میں خود بنکلی رہنماؤں نے کی ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بھارتی ورائح ابلاغ کی گھڑی ہوئی روح فرسا واستانوں اور واقعات کی دہشت ناک تصویر سے خوفزوہ ہو کر اپنے کھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہے (۱۳)۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے فوج کے سرحدی علاقوں پر پہنچنے سے پہلے بینکوں کو لوفا ، گدم ، چاول اور پٹ سن کی بڑی مقدار سمکل کر کے کلکتہ پہنچائی اور متحدد مسلم کندم ، چاول اور پٹ سن کی بڑی مقدار سمکل کر کے کلکتہ پہنچائی اور متحدد مسلم لیکی رہنماؤں ، سابق اراکین اسمبلی اور پارلیمائی سیکر شریوں کے خون سے اپنے باتھ رنگی رہنماؤں ، سابق اراکین اسمبلی اور پارلیمائی سیکر شریوں کے خون سے اپنے باتھ رنگی دہنماؤں ، سابق اراکین اسمبلی اور پارلیمائی سیکر شریوں کے خون سے اپنے باتھ رہیں ہوں تھا ۔ چنانچ یہ کہنا فلط نہ ہو پروپیگڈے کی اس مہم کا منصوبہ خوراً تیار نہیں ہوں تھا ۔ چنانچ یہ کہنا فلط نہ ہو کاک عوامی لیگ نے ہر چیز کی سوجی تھی منصوبہ بندی بہت پہلے کر رکھی تھی ۔

فوجی اقدام اور لخریب کارول کی کارروائیوں سے پیدا ہولے والی وہشت آمیز فضا کے نتیج میں تقریباً دو لک بندو اور مسلمان مشرقی پاکستانی باشندے سرحد یاد کر کے مغربی بنگال اور آسام میں وافل ہو گئے ۔ ۲۱، ایریل کو بھارتی حکومت فے اطلان کیا کہ ۲۵۸۵۳۳، مباجر سرحد یاد کر کے بھارت میں ، یکے ہیں ۔ نائیجیریا كى خاند جنكى كے دوران ميں اس كے كسى بمسايہ ملك في باغيوں كو اپنى سرصدیں پار کرنے کی اجازت نہیں دی تھی ۔ لیکن بھارت نے جس کے پاس آتی طا تعتور فوج تھی کہ وہ مشرقی پاکستان کو فتح کر سکے ، ان مباہروں کو کیوں نہ رو کا ؟ اس کے برعکس بھارت نے مہاجروں کے لیے کیمپ قائم کیے ، انہیں ملازمتیں مبیا کی اور انہیں یاکستان کے خلاف ارنے کے لیے فوجی تربیت واللی ۔ مہاجروں ك مسلك كو پاكستان ير حل ك ليه ايك بهاف ك طور ير استعمال كياكيا (١٠٠) -بعادتی روئے کی وضاحت میں انڈین انسی ٹیوٹ فاد ڈیفنس سٹٹیز کے ڈائریکٹر کا بیان خاص طور پر توجہ طلب ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ "بحارتی حکوست نے بڑے غور و فکر کے بعد اپنی سرحہ بند کرنے کی بجائے مہاجروں کو اپنے ملک میں ور آنے کی اجازت وینے کا فیصلہ کیا ۔ ایک لحاظ سے یہ فیصلہ بنگلہ ویش کی آزوی کے بارے میں بھارتی بمدرویوں کا عکاس تھا۔ اگر ایسا تہ ہوتا تو بنگلہ دیش میں مزاحمت کی تحریک کو بر قرار رکھنا وشوار ہو جاتا" (دع) \_ کیا یہ بیان بھارت کے حقیقی عوائم کی تشاندی کے لیے کافی نہیں؟ اس امر میں شک کی بہت کم کنمائش سے ک

نے دھاکہ یونیورشی کے ۲۵ ہندو پروفیسروں کے مطالعے پر انہیں تحفظ فراہم کیا تھا (۲۰)، بھارت نے تخریب کاروں کو اسلح کی فراہمی کے الزام کو باد یاد خلط قراد دیا ، مگر پاکستانی فوج کاروائی کے دوران میں کئی مقامات سے اسلی اور کوار بارود برآمد كرنے ميں كامياب بوئي (١٠) - كلكت ريداء مثيثن سے مشرقي ياكستان سے فرار جونے والے پروفیسروں کے لیے شاندار منازمتوں کا اعلان کیا گیا ۔ راجشاہی یونیورسٹی اور زرعی پونیورسٹی میمن سنگھ کے ۸۴ قیصد اساجدہ نے ہمارتی پروپیکندے کی اس مہم کی برپور شمت کی (۱۰۰) ۔ مگر یہ تام حقائق بحادتی پر مہیکندہ کے اثرات کو زائل نہ کر سکے ۔ بنگاد دیش کی تحریک اب ایک قانونی اور اظاتی جدوجبد آزادی کا رُخ اختیار کر چکی تھی رہے کے نتیجے میں دنیا بھر کے وانشور ، سماعی بهبود کی منظیمین اور سیاستدان فعلم کھلا پاکستان کی مخالفت پر اتر آئے ۔ یاکستان کے خلاف تعصب کو فروغ وینے کے لیے یہ حقیقت کافی تھی کہ بنگالیوں کے منتخب رہنما مجیب الرحمٰن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی قوم پرستانہ تحریک کو فوجی طاقت کے زور پر نہایت بے وردی سے کچلا جا رہا ہے ۔ مشرقی پاکستان میں ہولے والے واقعت کی حقیقی تصویر سے کوئی باخبر نہ تھا۔ غیر ملکی اخبدات میں ہماک ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں بتائی کئی جو کہ بغائیہ مبالف آمیز تھی ۔ عجیب تر بات یہ تھی کہ پنجاب کو تام سنقید اور نفرت کا لشانہ بنایا جا رہا تھا ۔ حالانکہ فوجی حکوست کے فیصلہ ساڑ کرداروں یا مقربی پاکستان کی اکثریتی یارٹی کے رہنماؤں میں سے کسی کا تعلق پنجب سے نہ تھا ۔

ماری اور ایریال میں انتہا پسندوں اور بھارتی تخریب کاروں کی ہیداگروہ دہشت کے نتیج میں مشرتی پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد سرحد عبور کر کے بھارت چلی گئی ۔ عوامی لیگ اور بھارتی حکومت کے پرفہیکٹڈے سے متاثر مغربی پریس نے پاکستانی فوج پر ''تحتل عام'' کا الزام تو عائد کیا مگر کسی نے یہ سوال نہ کیا کہ مغربی پاکستانی تاجروں ، صنعتی کارکنوں ، سرکاری مطازموں اور دیبی علاقوں میں متعین فوجی انسروں کا قاتل کون تھا ۔ اگر مہاجروں کی شقل مکانی کی وجہ پاک فوج کے مظالم تھے تو مارچ اور ایریل کے درمیان بے شمار مغربی پاکستانیوں نے سرحد کے مظالم تھے تو مارچ اور ایریل کے درمیان بے شمار مغربی پاکستانی فوج کی ڈیاد تیال پار کر کے بھارتی جیوں میں سڑھے کو کیوں ترجیح دی؟ پاکستانی فوج کی ڈیاد تیال اپنی جگہ، لیکن شہری آبادی کو بھارت میں ہناہ لینے پر مجبور کرنے کا بنیادی سبب

بھارت نے بہت پہلے ہر چیز کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی ۔ مہاجروں کے مسئلے کو مشرقی پاکستان میں فوجی مداخلت کے لیے محض بہانہ بنایا ۔ بھارتی حکوست نے پاکستان کی ہر اس کوسشش کو ناکام بنا دیا جس کا مقصد اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے بیٹانا تھا۔

آس کے برطکس ۱۹۷۴۔ ۱۹۵۶ کو دوران میں بھادت کے سرحدی دستوں کے از کم ۲۹۰۰۰، افراد کو جو سرحد پاد کرنے کی کومشش کر رہے تھے واپس بنگاد دیش دھکیل دیا (۳) ۔ بھارتی حکومت نے اعلان کیا کہ الکھوں بنگاد دیشی بھادت میں داخل ہونے کی کومشش کر رہے تھے جن میں سے ایک بڑی تعداد سرحد پاد کرتے میں کامیاب ہو گئی ۔ کلکت کے اخبادات کے مطابق ان مہاجروں کی اکثریت ہندووں پر مشتمل تھی ۔ بھارتی حکومت نے امید ظاہر کی کہ بنگاد دیش اپنے شہرباول کو بھادت میں واخل ہونے سے دوکتے اور تمام مہاجرین کی واپسی کے کام میں تعاون کرے گا (۱۹۷) ۔ بھارتی حکومت کا یہ بیان اس لحاظ سے حیرت انگیز تھا ، میں تعاون کرے گا (۱۹۷) ۔ بھارتی حکومت کا یہ بیان اس لحاظ سے حیرت انگیز تھا ، میں اپنے دیر نہ مہمانوں کی واپسی پر کیوں مصر تھا ؟

مہابرین کیپول میں بھارتی رضاکادول نے یہ پرفہیکنڈہ پوری شدت سے
کیا کہ اگر مہاجروں نے اپنے وطن واپس جانے کی کوسٹش کی تو انہیں وہاں موت
کا سامنا کرنا پڑے کا ۔ اس پرفہیکنڈے کے طلی الرغم واپسی پر آمادہ مہاجرین کو زبردستی بھارتی میں روک لیا گیا ۔ جان بچاکر واپس پہنچنے والے مہاجرین نے
انکشاف کیا کہ بھارتی فوج نے ان کے قافوں پر فائرنگ سے بھی دویئے نہیں کیا
(۹) ۔ خود اندراگاندھی نے فرانسیسی فیٹی ویڑن سے ان نومبر ۱۹۵۱ء کو ایک انٹرویو
میں اعتراف کیا کہ مشرقی پاکستان کے مسئلے کا حل "بٹکلہ دیش کی آزادی" کے سوا
کچھ نہ تھا ۔ آزاد بٹکلہ دیش ایک نگریر حقیقت تھا ۱۰۰ بھارت بجیب الرحمٰن کی
رہائی تک مہاجرین کی واپسی کی اجازت نہیں دے سکتا تھا (۵) ۔ پاکستان کے
خلاف جنگ بھارتی حکمتِ علی کے "قومی مفاد" کا صد تھی (۱۵) ۔ پاکستان کے
خلاف جنگ بھارتی حکمتِ علی کے "قومی مفاد" کا صد تھی (۱۵) ۔ عالمی رائے عامہ
کی آنکھوں میں وھول جھو نگنے کے لیے بھارت نے یہ مطالبہ پورے زور شور سے
جاری رکھا کہ پاکستان مہاجرین کی واپسی کی واپسی کو حکن بٹانے کے لیے سیاسی فقیا تیاد

مشرقی پاکستان میں کاروائی کی تیاریوں میں مصروف تھی اور اس کا منصوبہ تھا کہ اس کاروائی کو مکتی بابتی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے (۲۰) - تارکین وطن کو جنگ کررینوں کو بھارتی فوج کے مختی ٹائنی کے گورینوں کو بھارتی فوج کے مختی شھی روپ کے کے طور پر استعمال کیا گیا (۲۰) - جگ جیون رام نے اگست میں وحدہ کیا تھا کہ مہاجرین کو یحیٰ شان کے پاکستان کے بجائے محیب الرحمٰن کے آزاد بنگلہ ریش بھیجا جائے گا - بیے وحدہ بالآخر وسمبر ۱۹۹۱ء میں پورا کر دیا گیا - بدقسمتی سے تارکین وطن کو پاکستانی اخبارات اور ریٹریو تک رسائی حاصل نہیں تھی - جس کے تنجے میں وہ پاکستانی حکومت کی طرف سے عام معافی کے اعلان سے مکمل طور پر بے نئیج میں وہ پاکستانی حکومت کی طرف سے عام معافی کے اعلان سے مکمل طور پر بے فیر رہے ۔ علاوہ از میں مارچ میں جینلوں سے فرار جو کر سرحد پار کر کے جانے فیر رہے گیارہ ہزار قیدی سڑا کے خوف سے واپس جانے پر آمادہ نہیں تھے ۔

پاکستان نے براہ راست ڈاکرات کے ذریعے مہاجرین کا مسلد حل کرنے کی پیش کش کی جے بھارت نے ناسنظور کر دیا ۔ پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کی نگرانی میں مہاجروں کی واپسی کی پاکستانی تجویز کو بھی مسترو کر دیا گیا ۔ پاکستان نے اوتحان کی ٹائٹی پر بھی رضامندی کا اظہار کیا مگر بھارت نے اسے مات سے انگار کر دیا ۔ پاکستان نے پاک بھارت سرحد پر اقوام متحدہ کے مبصرین کی تعیناتی کی تجویز کسلیم کر لی ، مگر بھارت کو اس پر بھی اعتراض تھا ۔ اپنی مؤٹر اور منظم پرفیسکنڈہ مہم کے نتیجے میں بھارت ایک "مظاوم ، مقبود اور استحصال زدہ" توم پرفیسکنڈہ مہم کے نتیجے میں بھارت ایک "مظاوم ، مقبود اور استحصال زدہ" توم کے حقوق کا جبہیئن بننے میں کامیاب ہوگیا ۔ مہاجروں اور مصیبت زدہ عوام کی برو کے «نوشنما دعووں" کے بیچھے دراصل پاکستان کے "اندروٹی معاملات میں ہرو کے «نوشنما دعووں" کے بیچھے دراصل پاکستان کے "اندروٹی معاملات میں مداخلت کی برسوں پرائی پالیسی" پنہاں تھی (دہ) ۔ بھارت کا یہ طرز عمل ہراعتباد مداخلت کی برسوں پرائی پالیسی" پنہاں تھی (دہ) ۔ بھارت کا یہ طرز عمل ہراعتباد کے خطرائک رجمان کی عکاسی کرتا ہے ۔ کیونکہ اس طرح کوئی بھی طاقتور ملک زیادتی کا نشانہ بننے والے عوام کی نجات کو جواز بنا کر اپنے ہمسایہ ملک پر حمد کر سکتا

بھارت نے مہاجرین کا مسلد طالت کو مزید بگاڑنے اور امدادی کاموں کے لیے زیاوہ سے زیاوہ امداد و طال کرنے کے لیے استعمال کیا ۔ مہاجرین کے بارے میں اعداد و شار بڑھا چڑھا کر بیش کیے گئے ۔ مبالفہ آمیزی کی اس مہم میں

پرفہیکنڈہ کے بھارتی منہرین اکثر تضاد سانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں ۔ مثال کے طور پر بھارتی وزیر اعظم اور ان کی وزارتِ بھالیت کی طرف سے دیے گئے اصاد و بھار میں زمین و آسمان کا فرق ہے ۔ مسڑکاندھی کے مطابق مشرقی پاکستان سے بھارت میں واخل ہوئے والے مہاجروں کی تعداد میس ہزار سے تیس ہزار فی ہفتہ یعنی ۱۹۹۰ء سے ۱۹۰۰ یومیہ تھی ۔ جبکہ وزارتِ بھالیات نے چھ اکتوبر کو اس تعداد کو ۱۹۰۰ء یومیہ قرار دیا تھا ۔ ان دونوں بیانت میں کم از کم ایک اور دس کی نسبت ہے ۔ بعد ازاں مسز کاندھی نے دعویٰ کیا کہ مہاجرین کی تعداد ایک کروڑ سببت ہے ۔ بعد ازاں مسز کاندھی نے دعویٰ کیا کہ مہاجرین کی تعداد ایک کروڑ سببت ہے ۔ بیمہ دربری علاقوں کے شفصیلی سروے کے بعد یہ حقیقت سامنے آئی کہ مہاجرین کی اصل تعداد بیس اور تیس لاکھ کے درمیان تھی ۔ بھورتِ دیگر بھی مہاجرین کی اصل تعداد بیس اور تیس لاکھ کے درمیان تھی ۔ بھورتِ دیگر بھی بھارت کی مسلسل مبادی اور سرحدوں کی کڑی عکمہداشت کے بیشش شفا ایک ہفتے میں بیس ہزار مہاجرین کا سرحد پار کرنا حکن نہیں تھا (جہ) ۔

مئی ۱۹۷۱ء میں بھارتی انسٹی ٹیوٹ آف ڈیفنس سٹٹیز کے ڈائر بکٹر سبرامنیم

نے یہ نظریہ پریش کیا کہ الکھوں مہاہرین کو غیر معینہ بذت تک پالنے کی بجائے افتصادی مقطۂ نظر سے بہتر ہو گا کہ بٹکلہ دیش کا مسئلہ جنگ کے ذریعے حس کر دیا جائے "(عا) ۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرتی پاکستان زیادہ دیر تک مزاحمت نہیں کر سکے کا ۔ پاکستان سے جنگ سے دوران بھارتی صنعتیں متافر نہیں ہوں گی ، اور یہ کہ بنگلہ دیش کے مسئلے کا جنگی حل بھارت کی استعداد سے باہر نہیں ۔ انہوں نے بیش کوئی بھی کرکے گا ۔ پیش کوئی بھی کہ کہ کہ کہ ادات جنگ کے تتبج میں چین مداخلت نہیں کرے گا ۔ پیش کوئی بھی کہ کہ کہ کہ استان کی فوجی حکومت بھارت کے باتھوں شکست کو انہوں نے بیار من کے ساتھ سیاسی سمجھوتے پر ترجیح دیگی ۔ تاہم انہوں نے بھارت کو مجارت کو مغرب الرحمن کے ساتھ سیاسی سمجھوتے پر ترجیح دیگی ۔ تاہم انہوں نے بھارت کو مغرب الرحمن کے ساتھ سیاسی سمجھوتے پر ترجیح دیگی ۔ تاہم انہوں نے بھارت کو مغرب الرحمن کے ساتھ سیاسی سمجھوتے پر ترجیح دیگی ۔ تاہم انہوں نے بھارت کو مغرب الرحمن کے سرکاری حقوں میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی اور کے ان خیالات کو بھارت کے سرکاری حقوں میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی اور دئی دہلی میں ہونے والے کئی فیصلے ان خیالات کے زیرا ٹر کیے گئے ۔

میمال سبرامنیم کے اس مقللے کا حوالہ غیر شروری نہ ہو گا جو انہوں نے ایک سیمینار میں بیش کیا ۔ انہوں نے کہا کہ اس حقیقت کا ادراک ضروری ہے کیا کہ سیمینان کا ٹولنا جارے مفاد میں ہے (۱۵) ۔ انہوں نے کہا کہ بنگا دیش میں

جدوبہد آزادی کی طوالت بھارت کے لیے سکین خطرات کا باعث بن سکتی ہے اور
یہ کہ اس جدوجہد کا فوری خاتہ اور عوای لیکی قیاوت کے تحت بنکلہ دیش حکومت
کا قیام جادے وسیح حر مفاو میں ہے ' (٠٠) ۔ بھارت کئی برسوں ہے دنیا کو یہ بادر
کرانے کی کوسٹس میں مصروف رہا ہے کہ فوری طور پر ایک مضوط پاکستان کی
موجودگی میں جنوب مشرقی لیشیا میں توازن اور اس کا حصول مکن نہیں ۔ اسی
بنیاد پر بھارت نے بھٹ پاکستان کے لیے فوجی لداد کی مخالفت کی ہے ۔ مشرقی
پاکستان میں بھارتی داخلت کے جواز میں ایک بھارتی مصنف نے اس مؤقف کا
پاکستان میں بھارتی داخلت کے جواز میں ایک بھارتی مصنف نے اس مؤقف کا
تیام تھا ۔ جس کا حصول پاکستان کی فوجی مشینری کو فکڑسے فکڑے کیے بغیر مکن
تہیں '(۱۰) ۔ کوئی بھی غیر جانبدار مبصر اس امر سے اشکار نہیں کر سکتا کہ ''کسی بہت
بہیں''(۱۰) ۔ کوئی بھی غیر جانبدار مبصر اس امر سے اشکار نہیں کر سکتا کہ ''کسی بہت
خوابش کو بھارتی کی طبحہ کی کے ذریعے اپنے بمسائے ملک کو کرور کرنے کی خاموش
بڑے علاقے کی طبحہ کی کے ذریعے اپنے بمسائے ملک کو کرور کرنے کی خاموش
بڑے علاقے کی طبحہ کی کے ذریعے اپنے بمسائے ملک کو کرور کرنے کی خاموش
بڑے کے وابش کو بھارتی پالیسیوں میں موج دوان کی جیٹیت حاصل تھی'' (۱۰) ۔ اور وہ
پاکستان کو فکروں میں شفسیم کر کے صورت حال سے سیاسی و جغرافیائی فاقدے
پاکستان کو فکروں میں شفسیم کر کے صورت حال سے سیاسی و جغرافیائی فاقدے

7

The state of

کاروائی نامناسب ہوگی ۔ ان کے خیال میں "اس مقصد کے لیے سرویوں کا موسم بہترین ہو گا" (۱۱) ۔ کلدیب بیر نے مزید انکشاف کیا کہ در حقیقت بھادت نے قیام پاکستان کر قبضے کا ایک پندرہ روزہ منصوبہ نیاد کیا تھا ۔ یہی وہ منصوبہ تھ جے اب جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے بروئے کا رایا جا رہا ہے " (۱۲) ۔

منی ۱۹۷۱ء میں مکتی کوریاوں لے ، جنہیں اندوا کے ترجانوں اور مہنسران تعلقتِ عام" (١٨) كي حيثيت حاص تھي اور جنہيں رقوم خرج كر كے بعارتي سرزمین پر تربیت دی گئی تھی (۱۹) نبایت سرگری سے ذرائع مواصلات اور عارات کو تباه کرنا شروع کر دیا ۔ اسکلے دو ماہ میں ان گوریلوں کی سرکرمیاں مزید زور پکڑ گئیں اور انہوں نے کئی مقامات پر ریلوے کی پٹریاں بوں کے ذریعے اڑا دین اور متعدد سیاسی رہنم وُل کو ہلاک کر دیا ۔ اگرچہ بھارت نے ابتداء میں تخریب کاری کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے سے افکار کیا ، جاہم بعد ازال معوس شواہد سے یہ بات پایۂ مبوت تک پہنٹی کئی کہ بھارت نے د صرف مکتی باہنی کے کوریلوں کو فوجی تربیت وی اور اسلی مہیا کیا بلکہ اس کی مسلح افواج کے ارکان نے مکتی باہنی کے شانہ بھانہ تعن و غارت میں حصہ لیا ۔ سبرامنیم نے اس سلسلے میں بھارتی مکومت کے "جرأت مندانہ" فیصنے کو فراج تحسین بیش کیا ہے (··) \_ بھارت کے ایک مفتدر رہنما مرارجی ڈیسائی نے معروف اطالوی صحافی اور یانا فلای کے ساتھ انٹرویو میں مکتی بابنی کے اصلی أخ پر سے مقاب أصلیا ہے ۔ انہوں نے كماك "اپریل سے وسمبر ۱۹۷۱ء تک بھارتی فوج کے باقاصدہ سپاہی مکتی بابنی کے روب میں پاکستانی نوج کے خلاف برسر پیکار رہے ۔ اس خفید کاروائی میں پلنچ ہزار جانوں کے ضیاع کے بعد اندرا نے پاکستان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان کر دیا ۔ اندرا جنگ جیتنے میں کامیاب ہو گئی کیونکہ یمیلی بے وقوف تھا" (۱) -

حقیقت یہ ہے کہ جنگ سے بہت عرصہ پہلے ڈھاکہ کے گردونول میں سادہ کرووں میں سادہ کروں میں مبدوں میں مبدوں میں مبدو کردوں میں مبدوس بھارتی فوجی دیکھے گئے ۔ بعد ازاں مسز کاندھی نے خود اپنے بیان میں کہا کہ گوریاوں کی تربیت اور انہیں بھارتی اسلح کی فراہمی ہی "مشرقی بیان میں کہا کہ بھران کا حتمی حل ہے" اور یہ حل "آزاد بٹکلہ دیش کے سوا کچھ نہیں"

(۱۰) ۔ لیک بٹکلل ہندو صحافی ایس براتا کے انکشافات مزید حیران کن بیس ، جن کے بقول سکتی ہاتئی دراصل بھارتی سپاہیوں ہی کی لیک منظیم تھی اور یہ کہ "اگر وہ بھارت میں دہتے ہوئے یہ بات کہتے تو انہیں یقیناً گرفتار کر لیا جاتا" (۲۰) ۔

اس امر کی واضع شباد تیں موجود ہیں کہ مکتی بابنی تمام نہیں تو اس کا بڑا حصہ بحارتی فوجیوں پر مشتمل تھا۔ ٹائز (اندن) کا یہ تبصرہ بالکل بچا تھا کہ "فوجی كاروائى كے بعد بھارت سے اللح كى فراہمى رك كئى ۔ اب بھارت كا اكلا اقدام يہ تھا کہ پاک فوج کے اقدام میں رکاوٹ کے لیے ذرائع مواصلت کو سبوتا اُ کرتے اور باغیوں کی حوصلہ افزائی کی غرض سے مشرقی پاکستان میں تخریب کار بھیج جائیں" (cr) - ابتداء میں بھارت نے مکتی باتنی کو اسلی اور گولد بارود فراہم کیا لیکن جب یہ بات واضح ہو کئی کہ متعینہ مقاصد کا حصول انتہا مکتی بابنی کے بس کی بات نہیں تو بھارتی فوج بھی میدان میں کود پڑی ۔ "دی فیلیکراف" کے لیریل میں شائع ولى ايك خبر ميں كماك "قرائن بناتے بين كه بحارتى اسلح سے بحرى بوئى ليك شرین مداری پور کے قربب صیحدی پسندوں کے پاس چینی چکی ہے (a) - ایک غیر ملکی افیاد کے مطابق انڈیا نے مشرقی سرمد کے ساتھ چوکیاں قائم کر رکھی تھیں، جباں سے بھارتی اسلحہ مشرقی پاکستان میں پہنچایا جاتا تھا" (د) ۔ ایسی کئی اور ربور ٹوں میں اس امر کی تصدیق کی کئی کہ بھارت تخریب کاروں کو براہ راست اسلم فراہم کر رہا ہے ۔ گوریلا سرگرمیوں کے مراکز زیاہ اور ایسٹ بٹکال رجمنب اور الست يكستان راشفار مين موجود تھے ۔ طالب علمون خصوصاً مكتى فوج ميں شمولیت کے خواہش مند ہندو توجوانوں (١١) میں سے رضاکار بھی بھرتی کیے گئے ، جن کا اہم مقصد سبوحار کی کاروائیاں کرنا تھا ۔ ان رضا کارون کو بھارتی فوج کے قائم کردہ پیاس سے زیادہ تربیتی مراکز میں تربیت دی گئی (١٠) - دوسری طرف بائیں بازو کی نیشنل عوای یارٹی اور کیمونسٹ یارٹی کے گوریلا گروپ نے بھارتی سیاہیوں کے تعاون سے مشرقی پاکستان کے اندرونی علاقوں کو اپنی تخریبی سر گرمیوں کا مرکز بنا لیا ۔ بھارت نے مکتی باتنی کے چھایہ ماروں کو پناہ وینے کے علادہ اس کے رضا کاروں کی تربیت کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ اس نے بعض موقعوں پر انہیں توبیں اور مارشر فائر بھی مہیا کے" (۸٠)

یاکستانی فوج کے خلاف سرگرم عل کوریاوں کی تعداد کے بارے میں

المنتلف الدازے بیش کے گئے۔ "کارڈرن" کے مطابق "غیرجانبدارانہ تجریے کے یہ چلتا ہے کہ کوریال میں صفر سے پتہ چلتا ہے کہ کوریال شقایم کے اراکین کی تعداد سات ماہ کے دوران میں صفر سے بڑھ کر ۸۰، ہزاد سے ایک لاکھ تک پہنچ چکی ہے جو ان کے خلاف سرگرم عل باقاعدہ پاکستائی فوجیوں کی تعداد کے تنظرینا برابر ہے"(۱۰)۔ ڈیلی ٹیلیگراف کے ایک اور تخمینے کے مطابق ان کوریلوں کی تعداد ۵۰ ہزاد تھی جبکہ انہیں ڈیڑھ لاکھ سرگرم جامیوں کا تعاون بھی حاصل تھاسی،

مکتی بابنی نے مالی بردار جہازوں اور دریائی بیڑوں پر بھی ملے کے ۔ چٹاکانک کی بندر کاہ میں ۱۵، اور ۱۱، اگست کے درمیان سین بحری جہاز اور سین نومبر کو ایک سی بردار جہاز ڈیو دیا گیا ۔ جبکہ ریڈیو پاکستان نے ۲۸، ستمبر کو دعویٰ کیا کہ بحریہ نے ۱۰ یسے تخریب کاروں کو بلاک کر دیا جنہیں چٹاکانگ اور چالن کی بندر کاہوں میں بحری جہازوں کو بارودی سرنگوں کے ذریعے سباہ کرنے کی سریدت دی گئی تھی۔

گوریلا سرگرمیوں کے تیج میں سب سے زیادہ شقصان مواصلات کو پہنچا ۔ ۱۲ ، ستمبر کی . طانعات مظہ ہیں کہ ڈھاکہ کو کومیلا ، جیسور اور کشتیا سے منان نے وائی سرگوں پر نوے فیصد آبی راستے اور چموٹے پلوں کو جہاد کیا جا چکا تھا ۔ سرگوں اور ریل کے ذریعے سامان کی ترسیل کم ہو کر ۱۰ فیصد رہ گئی ۔ افتصادی سرگرمیاں غیر معمولی طور پر متافر ہو چکی تھیں اور فیکٹریوں کی پیداوار کی افتصادی سرگرمیاں غیر معمولی طور پر متافر ہو چکی تھیں اور فیکٹریوں کی پیداوار کی استعماد کی 80 فیصد سے زائد نہیں تھی ۔ ایک اندازے کے مطابق نومبر کے وائل میں ڈھاکہ میں روزی کا ان آبادی کا ۱۰ فیصد صد بروز کار تھا ۔ وائل میں ڈھاکہ میں روزی کا مانے والی آبادی کا ۱۰ فیصد صد بروز کار تھا ۔ ستمبر کے آخری ہفتہ میں بحارت نہیں چاہتا تھاکہ مشرقی پاکستان کی حقیقی وجہ یہ تھی کہ بھارت نہیں چاہتا تھاکہ مشرقی پاکستان کی خاند جنگی میں اس کی مداخلت پیروٹی دییا کے سامنے آگرہیں۔

ڈھاکہ شہرمیں مصروف کار گوریلا گروپ نے ستمبر کے اواعل میں انٹر کانٹی فینٹل ہوٹی پر بم بھینکا ۔ اکتوبر کے آخر تک گروپ کی سرگرمیاں اپنے عروج پر بہتنج چکی تھیں ۔ چنانچہ ن گوریلوں نے ڈھاکہ اٹر پورٹ کو بم سے اڑا دینے کی بہتنج چکی تھیں ۔ چنانچہ ن گوریلوں نے ڈھاکہ اٹر پائٹی کے چند کوریلوں نے کوسٹش کی جو کامیاب نہ ہو سکی ۔ ۳، نومبر کو مکئی بائٹی کے چند کوریلوں نے

پاکستانی فوجیوں کے بھیس میں شہر کے بڑے بیلی گھر میں و طل ہو کر چاد میں صفتی سے عین جنریٹروں کو جباہ کر دیا، جس کے تتبج میں ، ۴، میل کے رقبے میں صفتی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ۔ اس عرصے میں کوریاوں نے فوج کی نگرانی میں چینے والے تعلیمی اداروں پر جلے کے ور کئی بینکوں کو لوٹ لیا ۔ مکتی باہنی تخربی سرگرمیوں کے قدیعے فومبر ۱۹۵۱ء تک تاین مقاصد حاصل کر چکی تھی ۔ او لا پاکستان دوست قو توں کے حوصلے پست ہو چئے تھے ۔ فائیا معیشت کی بنیادیں مملل طور پر بل چکی تھیں، اور فائٹ گزشتہ نو مہینوں میں مصروف پاکستانی فوج منگل طور پر بل چکی تھیں، اور فائٹ گزشتہ نو مہینوں میں مصروف پاکستانی فوج منگل کر دل شکستہ ہوگئی تھی ۔ بھارتی تلے کے لیے اس سے بہتر موقع ادر کیا ہو

بھارت کی جنگی تیاراوں اور اس کے تبدید آمیزروئے سے ندیاں تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لؤنے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہے ۔ اندوا نے اپنے غیر ملکی دورے کے دوران میں واقع الفاظ میں کبد دیا تھا کہ آگر عالمی رائے عامہ بٹکالیوں کے مستنے کے حل کے لئے فوری طور پر حرکت میں نہ آئی تو بھارت اپنی مرضی کا قدم اُٹھائے گا(۱۸) ۔ بعض اطلاعات کے مطابق بھارتی وزراء کی اکثریت پاکستان پر محفے کے حق میں تھی(۵) ۔ بھارتی فوج مشرقی پاکستان پر سعے کے لیے پہلے بی ضروری منصوبہ بندی اور سیاریاں کر چکی تھی(۱۸۱) - ستمبر تک بعارتی بکتربند وستول کی نقل و حرکت سرصدول کی طرف شروع بو چکی تھی یہ ب ۲۵ نومبر کو جگ جیون رام نے اس فیصلے کا اعادہ کیا کہ بعارت اپنی فوجوں کو سرحدول سے نہیں بٹائے گا ۔ اور اس امر کی تصدیل کی کہ بھارتی وستے پاکستانی سرصدول پر جنگی پوزیشنیں لے میکے بیر،(۱۸) - بھارت اس حقیقت سے بخوبی باخبر تھا کہ دور حاضر میں کسی چھوٹے ملک پر عطے کے لیے ایک بڑی طاقت کا تعاون اور حایت تاکتیر ہے ۔ چنانچہ اس نے اکست میں روس کے ساتھ ۲۰، سالہ وفاعی معلیدے پر دستخط کیے ۔ اگرچہ دونوں سیرطا تعتیں یعنی امریکہ اور روس ایک طویل عرصے سے بھارت کا ول جیتنے کی کوسشش کردین تھیں مگر بالآخر کامیابی روس کے صے میں آئی کیونکہ امریکہ پاکستان کے طاف فعم کھنا معاندانہ رویہ ختیار نہیں کر سكتنا تحيا ر

اا: على ميں آل انتہا كميٹى كے اجلاس متعقدہ الريل ١٩٥١ء ميں ك شكلاكي تائرير مداس - ٥ ايريل ١٩٤١ء

> 10: النشأ سوران سنگر كا است، آتى سى به سى كو اعترويو ، بيو دبلى به معاطفه بود The Hindu, مدارس به ۵ ليريل 1921ء

> > 11: " The Nationalist ("شزانيد)، ۲۰ أكتوبر ١٩٤١ء

17. Kuldip Nayyar, Distant Neighbours, p-145.

18 Bangladesh Documents, op cit., 1, pp. 669-70. Also see India and Bangladesh Selected Speeches and Statements of Indira Gandhi, pp. 9-14.

20 T. Chandra Bloodbath in Bangladesh, p -4

21. See G.W. Choudhury, Last Days of United Pakistan, p. 204

۱۲۱ پی پی سی عالمی سروس ۳ نیستل ۱۹۵۱ء به مزید مفاطله یو روز دار "جنگ " اور ۱۹۲۰ میرد مفاطله یو روز دار "جنگ" اور ۱۹۲۰ میران ۱۹۷۱ء

٢١: يحواله يي دليو چودهري، ص - ١٨٨

٢: الفِلْمَا بِ ص ١٩١

25 Muhammad Hasnam Haykal, "The General Who was Defeated" quoted by G W, Chaudhury op cit., p-193

۳۱: The Pakistan Times, اليميل \_ "تواث وقت" ۱۳ ايميل ، "جكب" ۱۳ ايميل ، "جكب" ۱۳ ايميل ، "جكب"

٢٤٤ "چك" ٨ ايريل ١٩٤١م

۲۸: کواله کلدیپ تیر، ص ـ ۱۵۵ ـ

29 Arun Bhattacharjee, Dateline 'Mujibnagar, pp 194-95

re . كواله كلرب ثير، ص -103 -

؟: معادت کے تعقیقی عزائم جانے کے لیے ملاطلہ ہو مضمون از شہرامنیم، Organizer (رسالہ) دیلی، ۱۲ جولائی ۱۹۵۷ء

۱۳: بھارت کے طبیقی عرائم جانے کے لئے ملاحلہ ہو مضمون از سُبرامنیم Orgunizer (رسالہ) دیلی ، ۱۳ جوالی ۱۹۵۵ء

33 Qutbuddin Aziz, Mission to Washington, p- 57

٣٢: الشأر

۲: الثروية جنرل نكا خان ، Newsweek ، و البريل ١٩٤٢ء

۲۱: The Guardian (لتمان) - ٦ بون ١٩٤٢ء

17، نومبر 1941ء کو بھارت نے دہلی میں اسرائیل سے اسلی کی خریداری کے ایک معاہدہ پر دستخط کیے ، ظاہر ہے کہ یہ اسلی امریکی سافت کا تھا ۔ اسلی کی اس فراہمی پر امریکہ کی طرف سے کوئی اعتراض نہ کیا گیا و روس نے ، چوکہ مشرقی وسطیٰ میں عربوں کی جایت کر رہا تھا ایس پر احتجاج کیا ۔ لیکن جب ارون اور سعودی عرب نے پاکستان کو فوجی ساز و سلمان دینے پر آساوگی ظاہر کی تو امریکہ نے انہیں ایسا کرنے ہے روک دیا ۔ پاکستان اپنی تاریخ کے سنگین تربین بحران سے گزر دہا تھا اور اسے نامساور حالات سے شائے کے لیے باصلاحیت سیاسی قیادت کی اشد ضرورت تھی مگر بد قسمتی سے بھارتی سیاسدانوں کے مقابلے میں پاکستان کی عتانی ضرورت تھی مگر بد قسمتی سے بھارتی سیاسدانوں کے مقابلے میں پاکستان کی عتانی حکومت ایک کوتاہ بیں فوجی آمر کے ہاتھوں میں تھی جس پر انہوں نے نہیایت مسلی سیاست حاصل کری ۔ ایک غیر ملکی جریدے کے مطابق یحیٰ خان نے مشرقی پاکستان میں صیحہ کی بران اور جنگ سے پیدا ہونے وائی صورتِ حال کو "خالص سٹاف کالج کے انداز" میں حل کرنے کی کوشش کی ۔ جس کا تشید

## حواشى

#### ۱: The Hindustan Times نظی به منگم ایمنال ۱۹۵۱ء

2 M A. K. Azad, India Wins Freedom, p- 242.

3 Nehru's on 3 June, Quoted by H.V. Hodson, the Great Divide p- 315

4. Josef Korbel, Danger in Kashmir, pp.127-30.

5 V.P. Menon, The Transfer of Power in India, p - 384.

6. -do -

7 -do-

۱۱۵ می مخوالد الیوپ خان "Friends Not Masters" ص ۱۱۵

۹: "The Daily Telegraph" وسمير اعاده

# 1474 gr. 17 The New York Herald Tribune. 114

11: ۲۱ The Times, ۱۱۱ وسمير ۱۹۵۱م

12. Subrahmanyam Swamy, M.P., Organiser, Delhi, 13 July 1974

13. S. Swamy, Mother Land, New Delhi, 15 June 1971

ζ

۵۵: یه مقالد اندین کولسل آف ورالد آفیرز کے بند کرے میں منظد ہوئے والے اجلاس میں بیٹھا کیا اور ۱۲ جوالی ۱۹۵۱ء کے انتخاص میں بیٹھا کیا اور ۱۲ جوالی ۱۹۵۱ء کے انتخاص میں شائع ہوا ۔ مزید ملاظہ ہو ریباچ از ڈی کے بیلٹ برائے شہرامنیم،

"Bangladesh and India's Security" فيره دُون ، ١٩٤٧ "

- ۵۸: ايشاً ـ
- ن بي يكم ايديل ١٩٤١ء الله The Hindustan Times, : الله
  - ۱۰: بحوالہ کے سبرامنیم، ص ۱۱۰
  - ۱۹: ارون پشاماری ، ص ۱۹۳ ، مه
- ۱۲: The Times Weekly : ۱۲: دسمبر ۱۹۵۱ع، ص ۱۹۵۹
  - ٦٣: ايضاً \_
- ۲۲: بع بی تراین کا کولسل آف ورال آفیرز کے قمت سیمینان منعقده ۳ جوال اعداء میں صدراتی خطاب .
  - 70: The Times (اندن) > وسمير ١٩٤١ء
    - ٣: يحواله كلديب تير، من ١٥ ٢٥
      - ٦٤: الضاً، ص ١٤٥٠
  - ۱۹۵۱ کی ۲۹ ، The Irish Times : ۱۳

ور مرامنيم، صد الوب خال اور سرامنيم، ص ١٥١٠

69. Robert Payne Massacre, p-106

- ۱۹۲۰ The Pakistan Times" بالست ۱۹۲۰ The Pakistan Times
- اد: فرانسیسی ٹیلی ویژن کے لیک پروگرام میں ایڈیٹروں سے گفتگو کرتے ہوئے اندرا کا سان ۔ ۸ تومیر ۱۹۲۱ء ملاطلہ جو The New Times (داولینڈی)
  - ۱۸ The Guardian : ۲۲
  - ۲۰: The Times, الندن) یکم دسمبر ۱۹۷۱ء
    - 1941 أيكل 15 . The Telegraph : 20
  - ۲۵: The Nigerian Tribune ، (لاكوس) ١١ متى ١٩٤١ء
- اکتوبر ۱۳ The New York Times, اعتمبر ۱۹۵۱م اود ۱۳ The New York Times اکتوبر
  - اد: The Telegraph اکست 194
    - هرو الظأب

- ۳۷ The Dawn منكي 1441ء ينكم مني 1441ء
- ٣٧: "نوائے وقت" ١٤ مئی ١٩٤١ء
- ۳۹: په ۱۹۵۱ منگي ۱۹۵۱ منگي ۱۹۵۱م
- ۴۰: تفصیلات کے لئے ملاحظہ بول مضمون از مسعود مفتی سائل سیکر دری تعلیم مشرقی پاکستان ۔ ماہنا۔ "اردو ڈائجسٹ" ، دسمبر ۱۹۵۳ء ، ص ۔ ۲۵ ۔
  - ۲: د جون ۱۹۹۱ ، ۸، ۲۰ لپريل ، لا مئى، ۲ جون ۱۹۹۱ م
- الاع: " The Pakistan Times, ه ١٩٤١ ناع: " د The Pakistan Observer : " د الله ١٩٤٥ ما ١٩٤٠ ما
  - rr داري الرادي : The Pakistan Observer : الرادي ١٩٤١ : ٢٠
    - ۴۱۹۵۱ أودري ۱۹۵۱ The Ceylon Daily News, :۴۳
- 45 Muhammad Ayoob and K Subrahmanayam, The Liberation War, op.cit , p-156.
- ۳۱: The Pakistan Times (راولپندی) ، ۱۰ منی ۱۹۵۵ه ، بمارتی دنیم خارجه کا بیان -
  - ١٣٥ يضاً \_
- ۱۹۷۰ The Pakistan Times و منافظه بو تمانشده وْعَاكد كي ميلارث ) مزيد مانظه بو تمانشده وْعَاكد كي ميلارث ) مزيد مانظه بو The Pakistan Times ، 2 جولاني ۱۹۷۱م
- وم: ملافظ بو «تواف وقت" ۱۲ جون ۱۹۵۱ء میں دائس آنے دالے لیک تارک وطن کا بیان -
  - ن: ﴿ عِد مُتَقْمِيلَات The Dawn و الإمبر ١٩٢١ء مين شائع بوئين -
- ده: اندرا کاندمی کی تقریر، جالین بل اسٹیشن ، دائی کوٹ (افر پردیش دیاست) کے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے
  - AY : " The Times : : ۵۲ د حجر ۱۹۵۱م
  - a ۱۹۵۲ کی د The Irish Times : ۵۲
  - ۵۲: The Statesman ( اثيو ويلي) ١٠ اكست ١٩٤١ء
- 55. The Gristan (Stockholm), 25 January 1972
  - otact المراجعة المرا

باب ہفتم

## عالمي طاتنول كاكردار

عالمی سیاست کی بساط پر حمق پذیر حالک کا مستقبل برسی حد نک سپر طاقتوں کے رقم و کرم پر جو تا ہے ۔ بنگاد دیش انہی طاقتوں کی شاطرانہ چالوں کا جیتا جاگتا نونہ ہے ۔ کسی ملک کی اندرونی صورت حال کو اس انداز میں ایک بین الاقوامی مسئلہ بنا دینا کہ دیکھتے ہی ویکھتے جنگ اور سیاست کے زور پر ایک نیا ملک معرض وجود میں آ جائے بڑی طاقتوں ہی کا کادنامہ ہے ۔

#### روس

دوس نے بھادت کے ساتھ مل کر بٹگلہ دیش کے قیام میں اہم بلکہ فیصلہ کن کرواد اوا کیا ۔ ۱۹۵۱ء کے ہران کے بارے میں روسی روستے کا تجزیہ صحیح تادیخی تناظر کے مطالع کے بغیر ممکن نہیں ۔ ہرصغیر میں مسلمانوں کی جد و جمد آزادی کے دوران میں روس نے بین الاقوای امور میں اپنے نظریاتی طرزِ عل کے تحت لاتعلقی کا رویہ افتیاد کیا ا ۔ روس کا خیال تھا کہ پاکستان کا قیام برطائیہ کی "پھوٹ ڈالو اور حکومت کر "کی پالیسی کا آئینہ دار ہے ۔ نیو فائز نے شفسیم ہند کے فیصلے پر کہا تھا کہ اس فیصلے سے ہندو مسلم عناد بڑھ کا اور ہندوستان کے اندوقی معاملات میں برطانوی حافلت میں حدد ملے گی ہ ۔

الإدر الدر الأومبر المالة ومبر المالة ومبر المالة ومبر المالة ومبر المالة المالة ومبر المالة المالة ومبر المالة ومبر المالة والمالة ومبر المالة والمالة والما

88 Keesing's Contemporary Archives, 18-25 December 1971, pp. 24989-92.

روس کے نزدیک اسلامی ملکت کا تصور ، یا اسلامی بلاک کے قیام کی تجویہ کسی طور پر بھی پسندیدہ نہیں تھی ۔ اس کے خیال میں ایسی تام مسائی کسی ایک نظریّے کو دوسرے کے مقابل ترجیح دینے کے متراوف تھیں ، ۔ روس کے نزدیک پاکستان "شہنشاہی" مفادات کا آلا کار تھا کیونکہ وہ طانیہ طور پر مغربی نظام کا حالی تھ ۔

پاک دوس تعلقات میں ابتدا ہے گرم جوشی مفقود تھی جس کا بنیادی سبب دونوں ملکوں کا مظریاتی تفاد تھا۔ اس کے برعکس نہرہ آزادی سے قبل ہی روس کے لیے اپنے والہاد بن کا اظہار کر چکے تھے۔ ان تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے اپنے والہاد بن کا اظہار کر چکے تھے۔ ان تعلقات کو دوس میں بھارتی سفیر مقرد کیا ، جبکہ ہندوستان کی عبوری حکومت میں مسلم لیکی وزیر لیاقت علی فال نے سرے سے ماسکو میں سفیر مقرد کرنے کی تجویز ہی کی مخالفت کی ہ ۔ چنانچہ دوس نے د صرف یہ کہ پاکستان کے قیام پر قائد اعظم کو مبادکباد کا کوئی پیام ادسال نہ کیا بلکہ اس نے نئی ملکت کو تسلیم کرنے میں بھی نیم دالنہ طرز پیلام ادسال نہ کیا بلکہ اس نے نئی ملکت کو تسلیم کرنے میں بھی نیم دالنہ طرز کیا کا مظاہرہ کیا ۔

مثی ۱۹۴۹ء میں نہرہ کو دورہ امریکہ کی دعوت موصول ہوئی جے نہرہ کے قبول کر لیا ۔ بیاتت علی خان کے غیر معمولی مغرب نواز ردینے کے ہاوجود امریکہ کے انہیں دورے کی دعوت دینے کی ضرورت محسوس نہ کی ، جسے لیاقت علی خان نے اپنی توہین تصور کیا ۔ روس نے پاکستان کے احساسات کا اندازہ لگانے میں کوئی دیر نہ کی اور لیاقت علی خان کو دورہ روس کی دعوت بھیج دی جے 8. جون کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا گیا ۔ مگر وزارتِ خارجہ کے مغرب نواز بزرجہروں کے طفیل یہ دورہ غیر معینہ عرف کے لئے ماتوی کر دیا گیا ، ۔ پاکستان کا یہ اقدام پاک ماکوں کے تعلقات میں گہری مغائرت کا فقط آغاز خابت ہوا ۔ بد قسمتی سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں پیدا ہوئے والا یہ دختہ کیمی دور نہ ہو سکا ۔ وریس اشناء لیاقت علی خان کو امریکہ تصدر کی طرف سے مئی ۱۹۵۰ء میں دورہ امریکہ کا ذاتی دعوت نامہ موصول ہوا ۔ اس دورے کے دوران میں امریکیوں کے لیاقت علی خان کی طرف سے غیر معمولی کر مجوشی کے اظہار نے روس کو مزید ناماض کر دیا ۔ دوسری طرف ایک غیر دابت توم کے طور پر ہندوستان کے کرداد اور خصوصاً دیا ۔ دوسری طرف ایک غیر دابت توم کے طور پر ہندوستان کے کرداد اور خصوصاً دیا ۔ دوسری طرف ایک غیر دابت توم کے طور پر ہندوستان کے کرداد اور خصوصاً دیا ۔ دوسری طرف ایک غیر دابت توم کے طور پر ہندوستان کے کرداد اور خصوصاً دیا ۔ دوسری طرف ایک غیر دابت توم کے طور پر ہندوستان کے کرداد اور خصوصاً دیا ۔ دوسری طرف ایک غیر دابت توم کے طور پر ہندوستان کے کرداد اور خصوصاً

کوریا کے بحران میں اس کے طرز عل کے سبب بھارت روس تعلقات میں مزید بنتی آئی ۔ نہرو کا ترقی پسندانہ اور غیر جانبدارانہ مؤقف بھی بھارت اور روس کا تعلقات کو مضبوط بنانے کا باعث بنا ۔ جون ۱۹۵۵ء میں نہرو نے روس کا دورہ کیا جہاں ان کا تاریخی استقبال کیا گیا ۔ نہرو روس کی مہمان نوازی سے استے مناثر جوئے کہ روس سے لوشتے جوئے انہوں نے بیان دیا کہ وہ اپنے ول کا ایک حصد ویس بھوڑے جا دہ بیاں ۔ اسی سال روسی دہنماؤں بلکانن اور فروشیف کے بھارت کا جوالی دورہ کیا ۔ ووسی رہنماؤں نے د صرف بھارت کی صنعتی ترقی کے لیے لداد کا وہدہ کیا ، بلکہ اس امر پر اظہار افسوس بھی کیا کہ "سامراجی طاقتیں کے لیے لداد کا وہدہ کیا ، بلکہ اس امر پر اظہار افسوس بھی کیا کہ "سامراجی طاقتیں بندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہوگئیں" ، ۔ روانگی سے بندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہوگئیں" ، ۔ روانگی سے بندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے میں کامیاب ہوگئیں" ، ۔ روانگی سے بیشتر فروشیف نے نہرو سے کہا "میں بھی اپنے دل کا ایک تکڑا بھارتی عوام بیشتر فروشیف نے نہرو سے کہا "میں بھی اپنے دل کا ایک تکڑا بھارتی عوام بیشتر فروشیف نے نہرو سے کہا "میں بھی اپنے دل کا ایک تکڑا بھارتی عوام بیشتر فروشیف نے نہرو سے کہا "میں بھی اپنے دل کا ایک تکڑا بھارتی عوام بیشتر فروشیف نے نہرو سے کہا "میں بھی اپنے دل کا ایک تکڑا بھارتی عوام کیاس بھوڑے جا رہا ہوں" ۔

امریکہ اور بھندت کے نتقطہ پائے نظر میں تنفاوت نے بھی بھارت روس تعلقات کو گہرا کرنے میں مدد دی ۔ امریکہ کمیونزم کو عالم انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف سرگرم علی تھ جبکہ بھارت کے الرديك دنيا كابنيادي مسئله التو آبادياتي مظام" تها بهرو دونوس عالمي بلاكول كي مدو ماصل كرتے كے ملاوہ كشمير كے مسلك پر روس كا تموس تعاون حاصل كرتے ميں ہمی کامیاب ہو گئے ۔ بھارت کے برعکس پاکستان مغربی بلاک کی طرف جھکتا چد کیا اور ۵۰ کے عشرے کے وسط میں اس کی حیثیت مغربی بلاک کے ایک مسلم اتحادی کی ہو چکی تھی ۔ وہ دوسرے بلاک کے لیے دلچسپی سک تام امکانات کھو چکا تھا ۔ حالات کی ستم ظریفی یہ تھی کہ اگرچہ پاکستان کو امریکی اسلحہ اور جنگی سازو سلمان ملنا شروع ہوگیا تھا مگر وہ کشمیر کے مسئلے پر امریکی عایت حاصل کرنے میں کلمیاب نہ ہو سکا ۔ اپنی خارجہ یالیسی کی وجہ سے پاکستان نہ صرف روس بلکہ مسلم عرب دنیا کے بعض ممالک سے بھی دور ہوتا جلا گیا ۔ ۱۴، فروری ۱۹۵۷ء کو روس نے مسئلہ کشمیر پر بھارت کے حق میں اپنا پہلا ویٹو استعمال کیا ۔ سنٹو اور سیٹو میں پاکستان کی شمولیت کے بعد روس نے پاکستان کے ساتھ معاندانہ روت افتیاد کر لیا کیونکہ اے خدشہ تھا کہ پاکستان امریکہ کو روس کے ظاف اپنے علاقے استعمال كرف كى اجازت دے دے وك كا ٥ - چنانيد اس فى پاكستان كو بار باد منتنيد

کیا کہ امریکہ کو پاکستان میں فوجی اڈے بنانے کی اجازت نہ دی جائے ۔ ہذکورہ معاہدوں میں شمولیت کے بعد روس کی طرف سے مسئلہ کشمیر پر بھارت کی جایت ،ور افغانستان کے مطالبہ "پنتونستان" کی سرپرستی اختیج کی بات نہیں تھی ۔ ۱۹۹۰ء میں یو۔ ٹو کے واقعہ نے پاک روس تعلقات میں بکاڑ کی ری سبی کسر بھی پوری کر دی ۔ اس موقع پر روس نے وظی دی کہ وہ پشاور میں امریکی الاے کو ٹیسٹ و تابود کر دے کا ۱۰ ۔

ان تام عوامل کے باوجود روس نے مفاہمت کے درواڑے کھے رکھے۔
۱۹۹۰ء میں بین الاقوای صورتِ حال نے ایک تئی کروٹ لی نے عالمی سیاست کے
اس نئے موڑ پر روس اور امریکہ عوای جمہوریہ چین کی مخالفت میں جم آواز پائے
نئے ۔ اوھ جنوب ایشیا میں چین روس مناقشت نے روس کو پاکستان کے بارے
میں اپنا رویہ نرم کرنے کی ضرورت کا احساس دلایا ۔ اسے خدشہ تھا کہ پاکستان
مکمل طور پر چین کے زیرائر آ جائے گا ۔ حالات کی جدیلی کے ساتھ پاک
موریت تعلقات میں بہتری کے آفاد ہیدا ہونے شروع ہو گئے ۔ جے لاب خال
کی "دو طرفہ تعلقات" کی پالیسی نے مزید سہارا دیا ۔ مارچ 1971ء میں روس اور
پاکستان کے درمیان جیل کے بارے میں شجمونہ علی میں آیا ۔ جاہم پاک روس
تعلقات میں اضافے کے باوجود روس کے بحارت کے ساتھ تعلقات میں کوئی فرق
تد آیا (۱۱) ۔ اکٹوبر ۱۹۹۳ء میں جوا بازی کے معاہدے ، لیریل ۱۹۹۳ء میں مال
درس اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات کی راہ جموار ہو گئی ۔ اپریل ۱۹۹۵ء میں
روس اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات کی راہ جموار ہو گئی ۔ اپریل ۱۹۹۵ء میں
روس اور پاکستان کے دوستانہ تعلقات کی راہ جموار ہو گئی ۔ اپریل ۱۹۹۵ء میں
الیوب خان نے ماسکو کا دورہ کیا ۔ وہ روس کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی
سربراہ تھے ۔ یہ پاک روس دوستی کھوج کا زمانہ تھا ۔

1977ء میں چین اور بھارت کے ورمیان جگ بھی پاک روس مفاہمت کے علی کو عیرف امریکہ سے اداد علی کو عیرف امریکہ سے اداد ملی کو عیر کرنے کا باعث بنی ۔ جنگ سے پہلے بھارت کو وحرا وحر تام مغربی مالک سے اسلح مل رہی تھی مگر جنگ کے نتیج میں بھارت کو وحرا وحر تام مغربی مالک سے اسلح کی فراہمی شروع ہوگئی ۔ اس صورتِ حال میں پاکستان نے آزاداد فارجہ پالیسی کا راستہ اپنائے کا فیصد کیا جس سے اسے دوس کے لیے مزید قابل قبول بنا ویا ۔

علوہ ازیں بھارت کے لیے امریکہ کی فوجی اماد نے بھارت روس تعلقات کو بھی متأثر كيا \_ پراودا في لكما كد رجت پسند طاقتين چين بمارت تصادم ي فائده اٹھاتے بوئے "محارت کو غیر جائبداری کے رستے سے سٹاکر مغربی دنیا کے سیاسی اور فوجی بلاکوں کی طرف دھکیلٹا جاہتی ہیں "(۱) ان واتعات کے نتیج میں کشمیر ك سازع ك بادے ميں موويت رؤيه ميں واقع تبديلي محسوس كي كئي -١٩٦٢ء میں سلامتی کونسل میں روسی نائندے نے بیان دیا کہ فریقین یہ مسئلہ پُرامن طریقے سے حل کریں (۴) ۔ 1978ء کی پاک بھارت جنگ کے دوران میں امریکہ نے پاکستان اور بھارت دونوں کی امراد بند کر دی ۔ جس سے اوّل الذکر کو بے حد نقصان پہنیا ۔ روس نے اس موقع پر غیر جانبدار یالیسی اختیار کی ۔ چین کے ساتھ جو کہ پاکستان کی بھرپور ارداد کر رہا تھا ، تصادم سے احتراز کرتے ہوئے روس نے امریکہ کے ساتھ مل کر اقوامِ متحدہ کے تحت جنگ بندی کی مساعی میں شرکت کی ۔ روس کی یہی غیر جانبدار یالیسی تھی جس کی وجہ سے وہ مستقبل میں معاہدہ و تاشقند میں عالث کا کروار اوا کر سکا ۔ روس کی اس ثالثی کے نتیجے میں یاک چین تعلقات پر کچه عرصہ کے لیے سرومبری کی کیفیت طاری ری ۔ روس نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا اور وہ اپنی حفارتی مساعی کے ذریعے پاک روس تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں کامیاب ہوگیا ۔ اب روس نے کشمیر سے مسئلے یر زیادہ متوازن رقید اختیار کیا(۱۰) \_ ستمبر ۱۹۹۷ء میں الوب خال نے دوسری بار ماسكو كا دوره كيا اور واضح الفاظ مين كهاكه پاكستان مين امريكي اوت فتم كر ديث جامیں کے ١٥ \_ ابريل ١٩٦٨ء ميں كوسيكن في پاكستان كا جوالي دوره كيا \_ وراس اشاء بعارت کے لیے روس کی فوجی اور اقتصادی اماد میں اضافہ ہوتا کیا ۔ ایک اندازے کے مطابق اس لداد کی مقدار ۲۰۰۰، ملین ڈالر سالانہ تھی ، اور اس میں جدید حرین جنگی سازوسلمان شامل تھا ۔ روس اور چین کے مابین 1979ء کی جھڑیوں کے بعد روس نے یاکستان پر واضح کر دیاکہ وہ چین کے ساتھ یاکستان کی دوستی کو پسند نہیں کرجا ۔ یہ وہ دور تما جب روس کا بنیادی مسئلہ چین کو اپنے خطے میں محدود کرنا تھا۔ روس کے وزیر دفاع اندری مریشکو نے فروری ١٩٦٩ء ميں پاکستان کے دورے کے وقت خارجہ امور کے سیکرٹر ی ایس ایم یوسف سے گھتگو کرتے ہوئے کہا کہ "آپ بیک وقت روس اور چین سے دوستی

نہیں رکھ سکتے" ۔ پاکستان کی طرف سے پیش کی گئی دلیل کے جواب میں روسی وزیرِ خارجہ کا مختصر ردِ عل یہ تھا کہ الکسی سیریاور کے لیے جو کچھ روا ہے وہ پاکستان جیے ملک کے لیے کیے مکن ہو سکتا ہے" ١٦ \_ روس نے چین کی میش بندی کے لیے اپنی سرپرستی میں علاقائی اکتصادی اتحاد کا تصور بیش کیا ۔ ۲۵، مارج ١٩٦٩ء كو كوسيكن نے يحييٰ خان سے ملاقات كے وقت مذكورہ اتحاد كى الميت پر زور ویا ، لیکن یا کستان نے چین کے خلاف کسی محاذ میں شامل ہونے سے اٹھار کر دیا ۱۰ به چین کے ساتھ پاکستان کے گہرے ووستانہ مراسم ، اجتماعی تحفظ کے روسی معلمدہ میں شرکت سے پاکستان کے افتار اور چین اور امریکہ کے تعلقات بہتر بنائے کے ملیے اس کی مساعی کی بناء پر روس پاکستان سے سخت نداض تھا ۔ ان عوامل لے ١٩٤١ء کے عشرون میں روسی رونے کی تشکیل میں اہم کروار اوا کیا نیز ١٩٥٠ء ميں اندراكي كامياني كے بعد روس اور بحارت كے باہمي مراسم مزيد كبرے ہو چکے تھے ۔ مارچ ۱۹۷۱ء میں روس پاکستان کے اندرونی بحران میں ولچسپی کا اظہار کرنے والی پہلی عالمی طاقت تھا۔ ٨٨، مارچ كو روس نے كراچي ميں متعين اینے تونصل جنرل کے ذریعے پاکستان سے غیرسر کاری طور پر نوجی حکرانوں کے آجدہ ارادون کے بارے میں معلومات طلب کیں ۱۸ ۔ ۲، ایریل کو یدگورٹی لے یحییٰ خان کو اپنے لیک مکتوب میں مشورہ دیا گہ پاکستانی عوام کے اس آزمانشی دور میں ہم آپ کو مخلص دوستوں کی طرح مشورہ ہی دے سکتے بیں کہ حال ہی میں پاکستان میں جن میجیدہ مسائل کے سر اٹھایا ہے ان کا حل طاقت کے استعمال کے بغیر سیاسی طور پر ہی مکن ہے اور آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے" ۔ اس پر یمنی خال كا مختصر جواب يه تحاكه " إكستان كسي ملك كو اين الدروني معاملات مين ماظت كرفى اجازت نهيس دے سكتا ١٩١٠ -

پڈگورٹی کے مکتوب کے تیور صاف بتا رہے تھے کہ روس اپنی غیر جانبداراتہ پالیسی کو ترک کر چکا ہے اور اب ۱۹۲۵۔ ۲۳ء کی طرح مصالحت کرائے کا کروار اوا کرنے کے تیار نہیں ۔ روس اور بھارت کے درمیان دفاعی معاہدے کے بعد روس کی جانبداراتہ پالیسی مزید وضح ہوگئی ۔ اس معاہدے کا مسودہ روس نے بعد روس کی جانبداراتہ پالیسی مزید وضح ہوگئی ۔ اس معاہدے کا مسودہ روس نے بعد روس کی جانبداراتہ پالیسی مزید وضح ہوگئی ۔ اس معاہدے کا مسودہ روس نے بعد روس کی جانبداراتہ پالیسی مزید وضح ہوگئی ۔ اس معاہدے کا سلط میں بعد روس کے سلط میں بیار کیا تھا(۱۹)۔ ہزی کسنجر کے خفید دورہ میکنگ اور ۱۹، جوالل کو چین امریکہ بیار کیا تھا(۲۹)۔ ہزی کسنجر کے خفید دورہ میکنگ اور ۱۹، جوالل کو چین امریکہ

مفاہمت کے بارے میں نکسن کے ڈرامائی اطان کے بعد بھارتی خود کو غیر محفوظ محس کر رہے تھے ۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس پیش رفت کے تتبع میں ایک امریکہ چین ۔ پاکستان محور وجود میں آ چکا ہے ۔ ان حالت میں روس ہی وہ واحد عالمی طاقت تھا جو بھارت کو ضروری تحفظ مہیا کر سکتا تھا ۔ چنانچہ بھارت لے مالمی طاقت تھا جو بھارت کو ضروری تحفظ مہیا کر سکتا تھا ۔ چنانچہ بھارت وہ وہ وہ میں مسترد کر چکا تھا صاد کمنے میں ذرا بھی تو تف نہ کیا ۔ بھارت روس وستی کا مطابق میں مسترد کر چکا تھا صاد کمنے میں ذرا بھی تو تف نہ کیا ۔ بھارت روس روستی کا مطابعہ وراصل ASIAN COLLECTIVE SECURITY کی تجویز ہی کا فیا روپ تھا(۱۷)۔ معاہدہ وراصل میں نہ ہر ہ ، کے مطابق فریقین میں سے کسی پر بیرونی روپ تھا(۱۷)۔ معاہدے کی شق نہر ہ ، کے مطابق فریقین میں سے کسی پر بیرونی وفوں فریک کے مطابق فریقین میں سے کشی پر بیرونی طور پر باہمی مشاورت کے ذریعے اپنی سالمیت اور اس کے تحفظ کی غرض سے متاسب اور مؤشر اقدام کرس گے ۔

بھارت روس معاہدے کے بعد روسی پریس اور روس فے پاکستان کے طاف ایک بحر پور پرم سیکٹرا مہم کا آغاز کر دیا ۔ تصادم کے آغاز ہی میں روس لے پاکستان کو صورت حال کا ذمہ دار تمہراتے ہوئے دھکی دی کہ روس موجودہ صورت حال سے ناتحلق نہیں رہ سکتا کیونکہ واقعات جس انداز میں وقوع پذیر ہو رہے ہیں اس سے روس کی اپنی سلامتی خطرے میں ہے ۔ روس سنے دوسرے ملکوں کو خبردار کیا کہ وہ جگ سے باہر رییں ۔(۲۲)۔ تطابر ہے کہ اس سیمیم کا بدف چین تما ۔ بحران کے دروان میں تام عرصہ روس سنے بھارت کا کھل کر ساتھ دیا جبکہ امریکہ نے پاکستان کی صرف صحدود مدوی ۔

روس کا جانبدارانہ کردار اس کی بین الاقوامی حکمتِ علی کا حصہ تھا۔ روس کا بنیادی مسئلہ چین کو اپنے خول میں بند کر کے اس کے کرد کھیرا تنگ کرنا تھا۔ اولا اس نے بھارت کی پشت پناہی کی جاکہ چین اور روس کی آویزش کے وقت آگے استعمال کیا جا سکے ۔ ٹانیا روس کو بحر ہند میں بحری اڈے قائم کرنے کا پرانا خواب روبہ تعبیر شظر آرہا تھا۔ خالفاً مشرقی پاکستان کی علیمدگی کے بعد روس کے خواب روب مشرقی ایشیا میں اپنے پاؤں جانا زیادہ آسان تھا۔

پاک بھارت جگ میں بھارت اور روس کے باہمی اتفاد نے فیصلہ کن کروار

ادا کیا ۔ بھارت کے لیے روس کا قوجی اور سفارتی تعاون اور سلامتی کونسل میں اس کے کرداد نے بھارت کو ایس سائبان مہیاکر دیا جس سے اُسے مشرقی یاکستان پر کاسیاب علد کرنے کے سے ممل تحفظ مل کیا ۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کو اس محد کے لیے روس کا بیشکی منظوری اور اس کی دہنمائی ووتوں حاصل تھیں ۔ (۲۲) بین الاقوای کالم نکار انیڈرسن کے انکشاف کے مطابق بھارت میں روس کے سفیر نکولئی ایم پیکوف نے ۱۳ دسمبر کو بھارت سے وعدہ کیا کہ روس چین کی توجہ بٹانے کے لیے اس کے خلاف سکیانک میں اقدام کرے کااس کے علاوہ ساتوں ييرب كو مداخلت نهيس كرف دے كا - روس في بعارت كو ٥٣٠ ملين ۋالركى مالیت کے فینک ، لڑاکا طیادے ، میزائل ، آبدونس ، میزائل بردار کشتیاں اور بھاری جنگی سامان بھی فراہم کیا (۱۰) ۔ نومبر میں روسی سامان بردار جازوں کے ذریع جدید ترین سلح اور سام میزائلوں کی ایک بہت بڑی کھیپ روسی ماہرین کی معیت میں بھارت پہنچی (۲۵) ۔ اس کے بعد بھی بھارت کو مزید ٹینک ، مک طیاروں، راکٹوں اور جنگی طیاروں کی قرابمی کا سلسلہ جاری رہا ۔ روسی ہوا بازوں کو جنگ کے دوران میں بھارت کے جنگی طیارے اڑاتے دیکھ کیا ۔ اس طرح بھارتی میزائل بردار کشتیوں پر روسی فوجیوں کی تعیناتی کی اطلاعات بھی منظر عام پر آئیں (٣) \_ روس في يمك ٢١ ور في يُو ١٦ ببار طيارون كي مصر س بعادت كو منتقلي پر بھی رضا مندی کا اظہار کیا (۱۰) ف

سلامتی کونسل میں بھی روس کا پاکستان کے ساتھ رقیہ معانداتہ تھا۔ وہ جنگ بندی کی قراردوں میں اس وقت تک رکاوفیں ڈالتا رہا جب تک مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوجوں نے بتھیار نہ ڈال دیئے ۔ کہا جاتا ہے کہ سلامتی کونسل میں روسی نمائندے بھارتی نمائندے سے پوچھتے تھے کہ وہ ڈھاکہ تک پہنچنے میں کن وقت لیں گرائی میں کو جنگ میں بھارتی پیش رفت کی ست روی پر اسی تشویش تھی کہ اس نے صورتِ حال کی مکمل آگاہی کے لیے اپنے فرسٹ ڈپٹی وزیرِ عادرت بھیجا جہاں وہ جلد ہی اس نتیج پر بہنچاک "پاکستانی فوجیں اپنا حوصلہ نارج کو بھارت بھیجا جہاں وہ جلد ہی اس نتیج پر بہنچاک "پاکستانی فوجیں اپنا حوصلہ بار چکی بیس اوروہ آئدہ سین یا چار روز میں ہتھیار ڈال دیں گی" (۲۰) ۔ حالت نے فابت کردیاکہ روس پر بنگلہ دیش کی فوج کا حقیقی ہدایت کار ہونے کا الزام بالکل

ا مربیکم : سرو بنک کے عرصے میں امریکی خادجہ پالیسی کا بنیادی مقصد کمیونزم کے بڑھتے ہوئے خطرات کو روکنا تھا ۔ جبکہ جنوب مشرقی اقوام بین الاقوامی معاملات کو کسی اور نقط نظر سے دیکھ رہی تھیں ۔ ان اقوام کو کمیونزم سے زیادہ نو آبادیاتی نظام کی فکر تھی ۔ اس لیے وہ امریکہ کی ہم خیال نہ تھیں ۔ نقط نظر کے اس تفاوت کے باوجود امریکہ نے کمیونزم کو "پابند"کرنے کے لیے جنوب ایشیا کی ابحرتی ہوئی جمہوری ریاستوں کو اقتصادی امداد فراہم کی (۲۱) ۔ چنانچہ بھارت غیر وابستگی کی تحریک کا حامی ہوئے کے باوجود امریکہ سے معتدب امداد حاصل کرنے میں کاسیاب ہوگیا ۔

پاکستان کا برسرا تعتدار طبقہ مختنف وجوہ کی بنا پر مغرب نواز رجمانات کا حاسل تھا۔ او لا کمیونزم کے لادیتی نظام کے خلاف مسلمانوں کی فطری نفرت کے نتیج میں پاکستان نے نظریاتی طور پر خود کو مغرب سے قریب اثر محسوس کیا۔ گانیا برسرا تعتداد طبقے کے فیصلہ ساز افراد مغرب کی درسکا ہوں کے فادغ التحصیل تھے۔ فالٹا اس طبقے کو مغرب کے جمہوری اور آزاد فیال نظریات سے انتفاق تھا۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے ڈکن فضل الرحان کے بقول "پاکستان نظریاتی طور پر مغرب سے قریب ہے۔ بہاں کمیونزم تجھی تہیں آ سکتا" (۱۹)ف

پاکستان میں امریکی ولچینی جنوب مشرقی ایشیا ، مشرقی آوسط اور اس کے اہم جغرافیائی محلِ وقوع کی مردون منت ہے ۔ امریکیوں کے نزویک پاکستان کمیونزم کے خلاف قابل اعتماد پھشہ تھا (۱۲) ۔ پاکستان کی دفاعی ضروریات لے اسے امریکہ کے ایما پر قائم ہونے والے معاہدوں سیٹو (ستمبر۱۹۵۳ء) اور سیٹٹو (جوالئی ۱۹۵۵ء) میں شمولیت پر مجبور کرویا ۔ اس طرح پاکستان کو امیکہ کے معتمد ترین حلیف کی حیثیت حاصل ہوگئی ۔ ان معاہدوں نے پاکستان کو امیکہ کے معتمد ترین حلیف کی حیثیت حاصل ہوگئی ۔ ان معاہدوں نے پاکستان کو امیکہ کے معتمد ترین علیف کی میں میں نے حد مدو کی ۔ مگر اس کی قیمت اسے روس اور عرب ممالک کی ناراضکی کی شکل میں اوا کرنی پڑی ۔ اُوھر امریکہ کشمیر کے مشع پر پاکستان کی حمایت میں ایک عبیت میں اوا کرنی پڑی ۔ اُوھر امریکہ کشمیر کے مشع پر پاکستان کی حمایت میں ایک عبیت میں ایک شخص کوس کررہا تھا ۔ کیونکہ وہ اس ضمن میں کوئی سخت مؤقف اختیاد کرکے بھارت کی مکمل وشمنی مول نہیں لیٹا چاہتا تھا ۔ اسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی نادہ پالیسی کی خارجہ پالیسی کی خارجہ پالیسی کی داخای کے حوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تھام کشتیاں جلانے اور امریکہ پر بھروسہ ناکائی کی حوالی کے دائی تھام کشتیاں جلانے اور امریکہ پر بھروسہ ناکائی کی حوالی کی بر بھروسہ ناکائی کی حوالی ناکائی کی بر بھروسہ ناکائی کی حوالی ناکائی کی بر بھروسہ ناکائی کے حوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تھام کشتیاں جلانے اور امریکہ پر بھروسہ ناکائی کے حوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ اپنی تھام

کرنے کے باوجود یاکستان کو کشمیر کے مسئلے پر امریکی جایت نہ مل سکی ۔ دوسری طرف بھارت کسی قسم کی شرائط کے بغیر دوسی جایت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا ۔

میں جدیلی آئے گئی ۔ اور صدر کینیڈی کی حکومت نے پاکستان سے نسبتاً بہتر دونیہ میں جدیلی آئے گئی ۔ اور صدر کینیڈی کی حکومت نے پاکستان سے نسبتاً بہتر دونیہ اختیاد کیا ۔ ایوب خال کے دورہ امریکہ کے دوران میں صدر کینیڈی نے انہیں یقین دالیا کہ بھارت کو فوجی امداد مہیتا کرنے سے پہلے پاکستان سے مشودہ کیا جائے گا (۱۳) ، لیکن چین بھارت سرحدی جمیلوں کے دوران میں تام مذبی طاقتوں نے بھارت کو بڑے بیمائے پر فوجی امداد فراہم کی حالاتک پاکستان نے احتجاج کیا تھا کہ یہ امریکہ ور پاکستان میں اختیاج کیا تھا کہ یہ امریکہ کی مسلسل جایت کے نتیج میں امریکہ اور پاکستان میں اختلافات بڑھ کے امریکہ کے میں امریکہ اور پاکستان میں اختلافات بڑھ کے ۔ امریکہ نے امریکہ کے اس اقدام نے پاکستان کو جسے دونوں کی فوجی امداد بند کردی ۔ یہ فیصلہ دراص پاکستان کو چین سے راہ و رہم بڑھانے کی سڑا دینے کے لیے کیا گیا تھا ۔ امریکہ کے اس اقدام نے پاکستان کو جسے امریکہ کے اور پاکستانیوں نے امریکہ ماتھ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوتے جلے گئے اور پاکستانیوں نے ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خراب ہوتے جلے گئے اور پاکستانیوں نے ساتھ ساتھ پاکستان اور امریکہ مشرقی پاکستان میں طبحدگی کی تحریک کی حوصلہ افزائی کرزہا ہے ۔ امریکہ مشرقی پاکستان میں طبحدگی کی تحریک کی حوصلہ افزائی کرزہا ہے ۔ دریہ

مفرب کے روئے سے بڑھتی ہوئی مالوسی اور مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں ناکامی نے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی پر شظر فالی کرنے پر مجبور کر دیا ۔ صورت حال کے محتاظ تجزیے کے بعد پاکستان نے دو طرفہ تعلقات کی پالیسی کا استخاب کیا اور سیٹو اور بوجا چلاگیا ۔ پاکستان کی اختیاد کردہ نٹی خارجہ پالیسی اور پاکستان میں امریکہ کی دلچسی میں ہتدریج کمی نے دونوں ملکوں کے تعلقات میں پاکستان میں امریکہ کی دیا کہ امریکی کشیدگی کی بنا ڈائی ۔ 1970ء کی جنگ نے پاکستان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ امریکی وفاعی معلم سے میں اس کی شمولیت کے فائدہ ہے ، چنانچہ 1978ء۔ ۲۹ء میں پاک امریکہ تعلقات سرد مہری کا شکار رہے ۔

١٩٩٨ء ميں تكسن كے برسر التدار آئے كے بعد پاك امريك تعلقات ميں بہتری کی صورت دکھائی دینے لگی ۔ اتوام متحدہ کی میجیسوس سالگرہ کے موقع پر يكي خان ك دوره امريك ك دوران ميں صدر نكس في ان سے كبا "ان ے بڑھ کر پاکستان کو دوست رکھنے والا صدر آج تک وہائٹ ہاؤس میں مقیم نہیں ہوا" (١/) \_ نكسن نے جنوبي ايشيا كے بادے ميں اپنى خارجه ياليسى كى بنياد "دست تكرى"كى بجائے "خود انحصارى"كى حوصلد افزائى بر ركھى (٢٨) \_ ويت نام سے امریکی فوجوں کی واپسی کے ساتھ سائے آنے والا نکسن کا یہ شظریہ امریکہ کی اس مثی حكت على كا مظر تما ، جس كا مقصد كسى برت سازع مين ملوث بوق بغير التصادي اور فوجي لداد ك ذريع افي طيفوس سے دوستى كے تنظاف نبھانا تھا ۔ 1970ء کے عشرے کے اواخر میں عالمی سیاست میں فلیاں تبدیلیاں وقوع یذیر ہوئیں ۔ بدلے ہوئے مالت میں اربکہ نے چین کے ساتھ اپنے تعلقات پر مظر الله كي ضرورت محسوس كي \_ اس ضمن ميس باكستان سے زيادہ مؤشر كردار كون اوا کر سکتا تھا۔ یخیٰی خان کے دورسے کے دوان میں نکسن سکے جس بیان کا اوپر حوالہ دیا گیا ہے، اے اسی ساظر میں دیکھا جانا چاہئے ۔ بعد ازال یہ مزید واضح ہو گیا کہ چین کے ساتھ مصالحت کی کوششوں میں امریکہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور ید که تکسن کا بدینان مکند بگران میں پاکستان کی مدد کی تموس ضائت تہیں تھا ۔

چپ ٹومبر ۱۹۲۱ء میں پاک بھارت تصادم کا آغاز ہوا تو پاکستان نے دفاعی معاہدوں کے حوالے سے امریکی اداد حاصل کرنے کی کوسٹس کی مگر امریکہ نے یہ کہہ کر اداد سے انکار کر دیا کہ ان معاہدوں کا مقصد صرف کیمونسٹ طاقتوں کے ظاف تحفظ فراہم کرنا ہے (۴۹) ۔ پیٹستر ازیں، نکسن اندرا کے دوروہامریکہ کے دوران میں انہیں یہ یقین دہائی کرا چکے تھے کہ امریکہ پاکستان کو دی جانے والی ہر طرح کی فوجی اداد بند کردسے کا (۲۰) ۔ حالانکہ روس بھارت میں اسلح کے انبار لگا رہا تھا ۔ پاکستان میں نکسن اندرا کی اس یقین دہائی کو ایک غیر دوستانہ اقدام تصور کیا گیا ۔ تاہم نکسن ذاتی طور پر بعض وجوہ سے پاکستان کی اداد کرنا چاہتے تھے ۔ کیا گیا ۔ تاہم نکسن ذاتی طور پر بعض وجوہ سے پاکستان کی اداد کرنا چاہتے تھے ۔ کیا گیا ۔ تاہم نکسن ذاتی طور پر بعض وجوہ سے پاکستان کی اداد کرنا چاہتے تھے ۔ کیا گیا ۔ تاہم نکسن ذاتی طور پر بعض وجوہ سے پاکستان کی اداد کرنا چاہتے تھے ۔ کیا گیا نہیں چین کے ساتھ اپنے خفیہ رابطے کے بعد یخی خان کو پسند اور مسز گاند ھی کو ناپسند کرتے تھے ۔ علاوہ اذہر نکسن یخیلی خان کو پسند اور مسز گاند ھی کو ناپسند کرتے تھے ۔ علاوہ اذہر نکسن یکھی خان کو پسند اور مسز گاند ھی کو ناپسند کرتے تھے ۔ علاوہ اذہر نگسن کے مطابق ہنری کسنج نے یک بھارت بران

کے دوران میں استظامیہ کے بھلی افسروں سے کہا تھا کہ "صدر نکسن دونوں قریقوں سے کہا تھا کہ "صدر نکسن دونوں قریقوں سے بکسان سلوک کے خواہش مند نہیں ہیں ۔ صدد کے نزدیک بھارت کی حیثیت محمد آور کی ہے" ۔ امریکہ نے اقوام متحدہ میں بھی بھارت کو جارح قراد دیا ۔ اقوام متحدہ میں بھی بھادت کو جارح قراد دیا ۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر جارج بش کے الفاظ میں" یجران کی بنیادی ذمہ داری بھارت پر عامد ہوتی ہے" (۳) لیکن پاکستان کے بارے میں نکسن کا التفاتی مؤتف ، امریکہ کی پاکستان مخالف دائے علمہ کے سامنے باد آور درجو سکا (۲)

ا ۱۹۷۱ء کے بحران کے دوران میں پاکستان کے بارے میں امریکی پالیسی کی تشکیل میں گئی اور عوامل نے بھی حصہ لیا ۔ امریکہ جنوب ایشیا میں دور رس مقاصہ حاصل کرتا چاہتا تھا جس کے لیے ایک ایسی پالیسی ضروری تھی جو پاکستان ، چین اور امریکہ کے ایک غیر روائتی را بطے کے ذریعے بھارت اور روس کے فروغ پذیر اتحاد کا اظہار بھی کیا کہ اگر پاکستان اتحاد کا اظہار بھی کیا کہ اگر پاکستان بھارت کے پائھوں ٹوٹ گیا تو برصفیر پر بھارت کا مکمل فابہ جوگا ، روسی اگرات بھارت کے پائھوں ٹوٹ گیا تو برصفیر پر بھارت کا توازن جاہ جو جائے گا، چین خود کو اپنے عروج پر پہنچ جائیں گے ، طاقت کا توازن جاہ جو جائے گا، چین خود کو خطرات میں گرا ہوا محس کرے گا اور علاقے کے ایک بڑی جنگ کی آماجگاہ بننے کے امکانت بڑھ جائیں گے (۵) ۔ بنابر میں 194ء میں پاک بھارت جنگ کے دوران میں امریکہ نے کوئی علی شکل اختیاد کیا مگر تف اختیاد کیا مگر پاکستان کے لیے دوران میں امریکہ نے مؤقف کوئی علی شکل اختیاد در کر سکا ۔

نکسن نے برصغیر میں جنگ روکنے کی ہر مکن کو مشش کی ۔ سب سے پہلے اس نے حکومت پاکستان سے بھیں دہانی حاصل کی کہ مجیب الرحمن کو پھانسی نہیں دی جائے گی (۲۹) ۔ دوسرے اس نے بیٹی خان کو اس امر پر دضامند کیا کہ سمجھوتے کے لیے بذاکرات کی فض کو بہتر بندنے کی غرض سے مشرتی پاکستان میں روں حکومت بحال کردی جائے ۔ مشرقی پاکستان میں شکا خان کہ جگہ ڈاکٹر اے ۔ ایم مالک کی تعیناتی، مول کابینہ کی حلف برداری اور عام معافی کے اعلان کے پس ایم مالک کی تعیناتی، مول کابینہ کی حلف برداری اور عام معافی کے اعلان کے پس بشت واشکشن کا مشورہ بھی کار فرما تھا ۔ حقیقت یہ ہے اس تام بجران کے دوران میں پاکستان کی پالیسی عام طور پر امریکی حکومت کی طرف سے طے کی گئی (۲۰) ۔ میں پاکستان کی پالیسی عام طور پر امریکی حکومت کی طرف سے طے کی گئی (۲۰) ۔ بیسرے نکسن نے یعنی خال کو سیاسی سمجھوتے پر آمادہ کرنے کے لیے غیر معمولی

مساعی سے کام لیا ۔ کئی ونوں کی ووڑ دھوپ کے بعد یجی فان اور کلکتہ میں موجود بنگل لیڈووں کے درمیان خفیہ خاکرات کا اہتمام کیا گیا (۲۸) ۔ اور یحنی فان نے وصدہ کیا کہ دسمبر کے اعتمام محک سول حکومت بحال کر دی جائیگی ۔ بھارت کو اس صورتِ حال سے مسلسل آگاہ دکھا گیا ۔ یہ خاکرات امریکی سفارت کاروں کی معرفت اطمینان بخش طور پر آگے بڑھ دہے تھے ۔ اور کسنج کا خیال تھا کہ انہیں فاطر خواہ کامیابی حاصل ہو رہی ہے (۲۹) ۔ یہاں تک کہ ایک پانچ شخاتی اس پروگرام تیار ہوچکا تھا ۔ جس کے تحت مجیب الرحمٰن کی رہائی عمل میں آئی تھی اور اس امر پر ریفرنڈم ہونا تھا کہ بنکالی آزاد ملک چاہتے ہیں یا متحدہ پاکستان (۵۰) ۔ سیاسی میمجھوٹے کے لیے اندوا عایت بیان بازی سے زیادہ در تھی ۔

اس کی نیت یہ تھی کہ پاکستان کو فوجی شکست دی جائے کہ صرف یہی چیزات اور قوم پرست بھارتیوں کو مطمئن کر سکتی تھی ۔ بٹک دیش کے بارے میں وہ اپنے حقیقی موتف کا اظہار جون ۱۹۵۱ء میں پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کر چکی تھی ۔ انہوں نے صاف کہا تھا کہ تھیا کوئی ایک لمجے کے لیے بھی تصور کر سکتا ہے کہ جادے لیے کسی ایسے سیاسی حل کو تسلیم کرنا ممکن ہے جس کا مقصد بٹکا دیش کہ جادے لیے کسی ایسے سیاسی حل کو تسلیم کرنا ممکن ہے جس کا مقصد بٹکا دیش کی موت یا جس کا مقصد جہوریت یا اپنے حقوق کے لیے لڑنے والوں کا خاتمہ ہو ۔ بھارت کبھی ایسے حل کو تسلیم نہیں کرے گا ۔" (۱۵) ۔ اندرا کا یہ بیان ہو ۔ بھارت کی بنیادی پالیسی کا عکاس تھا ۔ ہسٹلے کے سیاسی حل کو مسترد کرتے ہوئے اندرا نے کھنے بندوں طاقت کے استعمال کی طرف اشارہ کیا تھا ۔

دوسری طرف یمینی خان پر یہ سنقید بھی کی گئی ہے کہ وہ امریکی دباؤ کے تحت
سیاسی سمجھوستے پر دضامند ہونے کے باوجود اس ضمن میں سنجیدہ نہیں تھے ۔

یمینی خان نے ان مصدقہ اطلاعات کے علی الرغم کہ بھارت موسم سرما میں پاکستان
پر بھر پور حملہ کردے گا ، سیاسی سمجھوتے کے ضمن میں کوئی بریش رفت نہ کی "

(۱۵۰) ۔ اگر وہ سمجھوتے کے بارے میں مخلص ہوتے تو بھارتی حملے سے پہلے ہی محاصلے کا کوئی حل حالی کیا جا سکتا تھا ۔ سیاسی سمجھوتے میں یحیی خان کی عدم الجسی کا عبوت رابرٹ جیکس نے سیاس سمجھوتے میں یحیی خان کی عدم کیا ہوت رابرٹ جیکس نے بیان سے بھی ملتا ہے ۔ انہوں نے انگشاف کیا ہے کہ امریکہ نے عوامی لیگ کے جالا وطن لیڈروں اور یحیٰی خان کے دابلط

کرائے کا منصوبہ تیار کیا تھا۔ چانچہ مجیب کے وکیلِ صفائی مسٹر اے ۔ کے بروہی سے درخواست کی گئی کہ وہ مجیب الرحمٰن سے دریافت کریں کہ صدر یحیی کے ساتھ بذاکرات میں کون سے عوامی لیگی لیڈر شریک ہوں کے (۵۰) ۔ اس منصوبے کی کامیابی کے لیے یحیی خان کی مضامندی خروری تھی مگر یکئی خان نے فارلینڈ (امریکی سفیر) کے سامنے یہ مؤتف انتقیاد کیا کہ فسٹر بروہی سیند طور پر مجمد سے صلنے سے ملنے سے کریڑاں ہیں "(۵۰) ۔ بھارت کی طرف سے اس منصوبے کو تسلیم کرنے سے اتحاد اور سیاسی سمجموتے کو سبوتا از کرنے کے لیے اس کی مسائی نے امریکی انتظامیہ کو باداض کردیا، کیونکہ اس سے بیشتر اندرا اپنے دورہ واشنگشن کے دوران میں صدر کو یقین دہائی کراچکی تھی کہ بھارت جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا دوران میں صدر کو یقین دہائی کراچکی تھی کہ بھارت جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا اصل اپنی وسیع جنگی تیاریوں کو یہ سوچنے پر مجبور کردیا کہ اندرا کا دورہ امریکہ در اصل اپنی وسیع جنگی تیاریوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش تھی (۱۵) ۔ بحر ہند میں ساتھ بی یسویتے تھی ۔

پاکستان میں ساتویں بحری بیڑے کی کل و حرکت کے بارے میں مختلف المقطۂ ہائے نظر موجود رہے ہیں ۔ اب یہ بات واضح ہو چکی ہے ۔ کہ "انٹر پرائز" کی آمد کا مقصد پاکستانی یا امریکی شہریوں کا انخلاء تھا ، نہ امریکہ اس بیڑے کے ذریعے سقوطِ مشرقی پاکستان روکنے کے لیے اسلحہ فراہم کرنا چاہتا تھا ۔ ہنری کسنج فود اس امر کا اعتراف کر چکے ہیں کہ امریکہ مشرقی بنگال کے لیے ساسی خود مختاری کے حق میں تھا (،ه) اور یہ کہ "اب کچے بھی ہو مشرقی پاکستان کا جانا ائل ہے" کے حق میں تھا (،ه) اور یہ کہ "اب کچے بھی ہو مشرقی پاکستان کا جانا ائل ہے" کہ خالیوں کی علیمگی کی تحریک کو مریکہ کی پوری ہمدردی حاصل تھی اور وہ پاکستانی فوج کو شکست سے کی تحریک کو مریکہ کی پوری ہمدردی حاصل تھی اور وہ پاکستانی فوج کو شکست سے کہائے کا کوئی ادادہ نہیں رکھتا تھا ۔ دراصل اس کی حکمتِ علی کا مقصد اپنے مخصوص کی جانا تھا ۔ مول کے لیے ، اور حلاقے میں بھارت یا روس کی بالا وستی کے خطرے سے بھانا تھا ۔

ساتویں جگی یڑے کے اقدام کی بڑی وجہ سی آئی اے کی ۹ فومبر کی وہ رپورٹ تھی جس کے مطابق بھارتی کابیند نے دسمنربی پاکستان کی شرحد کو اپنی مرضی کے مطابق تشکیل دینے اور پاکستانی افوج کو جباہ کرنے کے منصوب پر غور کیا تھا (۵۰) ۔ اس رپورٹ نے بھارت کے عزائم کے بارے میں کسنج کے شکوک کی

توثیل کردی اور انہوں نے "صدر کو آنے والے بران کے بارے میں اینے خدشات سے آگاہ کیا ۔ نکس نے فیصلہ کیا کہ مغربی پاکستان کو بھانے کے لیے براہ راست فوجی ماخلت کے مواہر مکن اقدام کیا جائے گا" (١٠) \_ امریک کے معروف صحافی جوزف ایاسب نے بھی اس امر کی توثیق کی ہے کہ جنگ بندی کے موقع پر امریکد کو اس امر کی مصدقہ اطلاعات فراہم ،وچکی تھیں کہ بھارتی حکومت ، پاکستان کے يج فيح منوني نصف كو تكرب ككرف كاتبيد كي بوئ ب (١١) - أكريد سرکاری سطح پر ساتھیں بیڑے کی روانگی کا جوازیہ بیش کیا گیا تھا شاید ڈھاک کے امریکی شہریوں کا انحاء کرنا پڑے ۔ تاہم حقیقت یہ تھی کہ ڈھاکہ چھوڑنے کے خوابال پیشتر غیر ملکیوں کو تین برطانوی مسافر طیاروں کے ذریعے اسی روز ۔۔۔۔ تکال لیا گیا تھا جس روز ساتواں بیزا بجربند کے لیے رواز ہوا تھا (۱۲) ۔ نیوزویک نے صورت حال کا سمیح پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھا: "شروع ہی سے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ بیڑے کی روائلی کا مقصد بھارت کے ظلف جنگ میں پاکستان کے لیے علامتی حایت کا اظہار تھا یا ہم اس سے بڑھ کر بھارت کے بعض بنگی طیاروں اور بحری جبازوں کو پاکستان کے خلاف کار وائی سے روکنا تھا۔ بظہر اس اقدام کا تقیقی مقصد بحربند میں روس کی بحریہ کی برطتی ہوئی موجودگ کا سدباب کرنا تھا" (\*\*) ۔ اینڈرسن نے ساتویں بحری بیڑے کی نظل و حرکت کے درج ذیل مقاصد بیان کے بیں :

ا ۔ بھارتی جگی طیاروں اور بحری جہازوں کی توجہ اصل مقصد سے ہٹا کر بیوے کی طرف مبدول کرنا ۔

۲ ۔ مشرتی پاکستان کے خلاف بھارتی ناکہ بندی کو کمزور کرنا ۔ ۳ ۔ بھارت کے طیارہ بردار جہاز ''وکرائٹ'' کے راستے میں جبدیلی ۔ ۴ ۔ پاکستان کی برسی افواج پر فضائی حماوں کے امکانات کو کم کرنے کے لیے بھارت کو اس امر پر مجبور کردا کہ وہ اپنے طیاروں کو دفاعی پوزیشن میں لے آئے ۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ (جیساکہ بعد میں پینٹ کون (امریکی فوجی بیڈ کوارشر) کے ذرائع نے انکشاف کیا) امریکی بحری بیڑہ جنگی عداقے سے کیارہ سومیل دور ٹھہرا رہا (۱۲) ۔ آج بھی کئی پاکستانیوں کا خیال ہے کہ ساتواں بیڑہ پاکستانی فوجوں کے ساتویں بیڑے کی سرگرمیوں کے مقاملے کے لیے ضبع بنگال میں واخل ہو جائیں ،

(م) امریکہ پاکستان کی مدد کے شوق میں کسی بڑی جنگ کا خطرہ مول لینے کے لیے اللہ نہیں تھا ۔ چنانچہ یہ امر مسلمہ ہے کہ امریکہ کبھی بھی پاک ہند جنگ میں خود کو ملوث کرنے کا ادادہ نہیں دکھتا تھا ۔ اس موقع پر امریکہ سے واحد توقع یہ کا ماریکہ سے واحد توقع یہ کا محادث میں ساتویں جاسکتی تھی کہ دہ بھارت اور پاکستان میں کسی سمجھوتے کی صورت میں ساتویں بیڑے کے ذریعے پاکستان کی فوجوں کے انخلاء کا بندواست کردیتا ، کیونکہ جنرل بیڑے کے ذریعے پاکستان کی فوجوں کے بیش کش میں ہتھیاد ڈالے بغیر ساتویں بیڑے کے ذریعے فورٹیوں کی واپسی کی شرط عائد کی تھی (۱۱) ۔ چنانچہ ساتویں بیڑے ساتویں اس امر سے بخوبی اکاہ تھا کہ پاکستان کا شظام رسد ایک یا وو ہفتے سے ذیادہ قائم اس امر سے بخوبی اکاہ تھا کہ پاکستان کا شظام رسد ایک یا وو ہفتے سے ذیادہ قائم نہیں دہ سکتا بشرطیکہ اسے اس سے پہلے ہی شکست نہ ہوجائے ۔ اس صورتِ حال اس امر سے تفوی اکاہ تھا کہ پاکستان کا شظام رسد ایک یا وو ہفتے سے ذیادہ قائم بیں دو سکتا بشرطیکہ اسے اس سے پہلے ہی شکست نہ ہوجائے ۔ اس صورتِ حال بیوقت اقدام کرنا چاہئے تھا ۔

کے بیش نظ اگر نکسن پاکستانی فوج کے انخلاء میں مدد دینا چاہتے تھے تو انہیں بروقت اقدام کرنا چاہئے تھا ۔

بروقت اقدام کرنا چاہئے تھا ۔

انخااء کے لیے بھیجا کیا تھا مگر فوج نے اس کی آمدے پہنے ہی ہتھیار ڈال دیئے ۔ اس تاشر کی بنیاد اقوام متحدہ کے سیکریشری جنرل کے نام جنرل فرمان کا وہ خط تھا جس میں انہوں نے کینی خان کی رضامندی سے وس وسمبر کو جنگ بندی اور پاکستانی افواج کی واپسی کی تجویز رپیش کی تھی (۱۵) ساتویں بیڑے کی شقل وحركت كى اطلاع ملنے پر يحيى خان نے كيارہ وسمبركو اس تجويز پر شظر اف كرتے والله الفشينات جرل نيازي كو ايك پيغام مين (جس تك بعارتي فوج كي رسائي ہو گئی تھی) یفتین دہانی کرائی کہ امریکہ اور چین پاکستان کو بچانے کے لیے مراخلت كريس ك (١٦) \_ يحيى خان في جنرل فرمان كي معرفت جو پيش كش كي تفي ، اس کی منسوخی کے اسباب نا معلوم ہیں ۔ تاہم کلدیب نیر کا کہنا ہے کہ یمنی خان نے اپنی پیش کش اس وقت واپس لے لی جب بعضو نے انہیں بتایا کہ امریکہ کے ساتویں بیڑے کی مداخلت فوری طور پر متوقع ہے یہاں تک کہ ۱۴ دسمبر کو بھٹو لے یحیٰی خان کو بدریہ تار اطلاع دی کہ "امریکی بیڑا جلد مداخلت کرنے والا ہے ، لبدا جنك جارى ركمي جائے" (١٤) \_ حابم اس نقط نظر كي تصديق مكن نهير \_ اب تک منظر عام پر آنے والے طواید کے مطابق چین یا امریک ووتوں میں سے کسی نے بھی پاکستان کو ایسی یقین دیانی نہیں کرائی تھی (۱۹) 👚 اور یہ کہ یمنی خان کا پیدفام بھارتی فوج کے ہاتھ لک کیا تھا، تھن افترا پرداڑی ہے۔ ١٠ دسمبر تو جنرل فرمان نے إقوم متحدہ كے سيكر فرى جنرل كو ايك خط لكما \_ ظاہر ہےك یہ خط یمنی خان کے حکم پر لکھا گیا تھا اوراسی روز امریکہ کا ساتواں بیڑہ خلیج بنگال کیلئے روانہ ہوا ۔ میارہ وسمبر کو پاکستانی ترجان نے انکشاف کیا کہ پاکستان نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا پیمان بجاتے ہوئے پاکستان کی مدو کرسے \_ ظاہر ب کہ پاکستان کا اشارہ ۱۹۵۹ء کے دفاعی معاہدے کی طرف تھا ۔ امریکہ نے اس امر سے انکار کیا کہ وہ ١٩٥٩ء کے معلمے کے تحت پاکستان کی مدد کرنے کا پایند ہے ۔ امریکہ کا کہنا تھ کہ وہ کئی مواقع پر واضح کر چکا ہے کہ "یہ سمجمور صرف كميونسف جارحيت كي صورت مين كار آمد ب" (١٩) - ساتوال ييزا ١٥ وسمبركو فلیج بنگال میں داخل ہوا اور ١٦ وسمبر كو پاكستانی افواج نے بتھيار ڈال دئيے ۔ اگر امریکہ کا مداخلت کا کوئی بھی منصوبہ ہوتا تو وہ اس پر پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے ے پہلے عل کر سکتا تھا مگر صورت حال میں مفمر مکد خلالت اس کے سلف تے ، کیونکہ ١٦ وسمبر کو روس نے اپنے بیرے کی یونٹوں کو حکم دے دیا تھا کہ وہ

چين

١٩٥٠ء ميں پاكستان اور چين كے ورميان سفارتي تطفات قائم وكے -جنرل اے ۔ ایم رضا کو چین میں پاکستان کا پہنا عقیر مقرر کیا گیا ۔ اگرچہ کمیونسٹ اصطلاح میں پاکستان "سامراجی کیمپ" کاڑکن تھا مگر چین نے پاکستان کے ساتھ مراسم نبعانے میں چیشہ نبایت والشمندی کا شبوت دیا ۔ ستمبر ۱۹۵۰ء میں جب چین کی رکنیت کا مسئلہ پہلی دفعہ اتوام متحدہ میں پیش ہوا تو پاکستان نے اسکی حایت کی ۔ بعد ازاں امریکی دباؤ کے زیرِ اثر پاکستان کی حکمتِ علی میں تبدیلی آگئی اور 1900ء اور 1970ء کے ورمیان چین کی رکنیت کو مؤخر کرتے کے لیے امریکی مساعی کو پاکستان کی حایث حاصل رہی ۔ اس مستلے پر پاکستان کے معوالال روتے کے باوجود چین پاکستان تعلقات کبھی بھی غیر معمولی کشیدگی کا شکار نہ ہوئے ۔ ۵۰ء کے عشرے میں بعادت اور چین قربی تعلقات میں مسلک رہے ۔ ان تعلقات کو ۱۹۵۴ء میں دونوں ملکوں کے درسیان ہونے والے تجارتی سمجھوتے سے مزید فروغ ملا ۔ اس تام عرصے میں پاکستان اور چین کے درسیان رسمی تعلقات فائم رے ۔ تاہم ۱۹۵۵ء میں بندونک کانفرنس میں پاکستانی وزیر خارجہ محمد علی بوگرہ اور چین کے وزیر اعظم چو این لائی کے درمیان نتیجہ خیز ملاقات ہوئی جس سے چین کو پاکستان کی اصل حیثیت کا ادراک ہوا جو امریکہ سے اِشتراک کا نتیجہ تھی ۔ یاد رہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی نوعیت تھی بھی غیر معمولی طور پر خراب نہیں رہی اور اس نے قبعی بھی روس کی طرح کھمیر یا پختونستان کے مسائل پر یاکستان و شمن رویه افتدیار کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ۔ یہ تھا وہ یس منظر جب ۲۰ء کے عشرے میں چین اور پاکستان کے درمیان گہرے دو طرفہ تعلقات کے شاندار دور کا آغاز جوا ۔

۱۹۹۲ء میں چین اور بھارت کی سرحدی جودیوں نے بنوب ایشیا کی سیاست پر گہرے اشرات مرتب کے سارت کو بھاری پر گہرے اشرات مرتب کی ۔ اس تصادم کی وجہ سے امریکہ نے بھارت کو بھاری فوجی ایداو فراہم کی ۔ بھارت اور امریکہ کے تجدید تعلقات کے اس دور میں پاکستان خود کو اکیلا محسوس کرنے لگا ۔ مزید برآس مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے دباؤ ڈالنے کا امریکی وعدہ یوں اند کئے جانے پر پاکستان امریکہ سے دوڑ بروز ملاوس ہوتا گیا جس

اور وہلی کو مغربی پاکستان کے توڑنے ہے روکنے کا کارنک انہوں نے سر انجام ویا ۔ ان کا کہنات پر دباؤ ڈالنے پر ویا ۔ ان کا کہنا ہے کہ "امریکی ویکی کے نتیج میں روس بھارت پر دباؤ ڈالنے پر مجبور ہوگیا اور یوں جنگ بندی ممکن ہوسکی" (۱۰) ۔ "بلاشبہ کسنجر کی حکمت علی اور واحث ہاؤس کے مظاہرہ قوت نے امریکہ کے ایک پرانے حلیف اور چین کے دوست ملک کو جہابی سے بچا لیا اور یوں اس خطۂ ارض میں امریکہ کے مفادات کو مزید شقویت ملی" (۱۷) ۔

ملکی اور غیر ملکی پریس کے ایک صے نے ساتویں بحری پیڑے کی آمد کو ایک "ہمقان اقدام افراد دیا اور کہا کہ امریکہ کی اس بے سود مشق کا نتیجہ پاکستانی عوام کی مایوسی اور بھارتیوں کی ناراضکی کے سوانچہ نہ تکلا ۔ "دی اسپیکٹیٹر" نے اپنے سبصرے میں لکھا : "ساتوے پیڑے کی روائلی ایک لغو ترین اقدام تھا ۔ ضوصاً اس لیے کہ امریکہ کو اس بیڑے ہے کوئی کام لینا مقصود فہیں تھا ۔ امریکہ نے پاکستانیوں کے لیے اپنی مدد کے بالواسط وصدے کو علی شکل نہ دیکر اصل میں پاکستانیوں کی تغنی میں اضافہ کر دیا (۱۸) ۔ اس منقید کی کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں کیونکہ ساتواں جنگی بیڑہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ باسانی حاصل کر لیائیا تھا ۔ کیونکہ ساتواں جنگی بیڑہ جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ باسانی حاصل کر لیائیا تھا ۔ اگر امریکہ اس جنگی بیڑہ جس مقصد نے دریتا تو ہو سکتا ہے کہ حالات مختلف شکل اگر امریکہ اس جنگی بیڑہ کو حرکت نہ دریتا تو ہو سکتا ہے کہ حالات مختلف شکل افراد کر لینتے ۔

روس اپنے بحری بیڑے کو خلیج بنگالی میں داخل ہوئے کا حکم دے پڑکا تھا۔
امریکہ جو کہ پہلے ہی ویت نام میں بری طرح اُلجھا ہوا تھا، پاکستانیوں کی توقعات کے برمکس روس سے براہ راست تصادم کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا۔ پاکستانیوں کو اس حقیقت کا ادراک نہ ہو سکا کہ امریکہ کی مساعی کا مقصد مغربی محاذیر جنگ بندی سے بڑھ کر کچھ نہیں بعض مبصرین کے مطابق روس کیساتھ امریکہ کے دوئے ہے کسی خفیہ سمجھوتے کی ہو آتی تھی۔ ایک بھادتی مصنف کے مطابق "یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان بڑی طاقتوں کی سیاست کا نشاد بن گیا ۔ امریکہ نے شائی ویت نام بی طابق میں مطابق دیش میں مطابق دیش میں روس کا بعرم اس نے دہ کیا کہ آسے امریکہ کی طاقت کو للکارنانہ چنانچہ بنگلہ دیش میں اورس کا بعرم اس نے دہ کیا کہ آسے امریکہ کی طاقت کو للکارنانہ پڑا شمائی ویت نام میں امریک ناکہ بندی اس لیے کامیاب دیتی کہ اسے روس کا سامنا یہ کرنا پڑا شمائی ویت نام میں امریک ناکہ بندی اس لیے کامیاب دیتی کہ اسے روس کا سامنا یہ کرنا پڑا شمائی ویت نام میں امریک کا اندازہ لگانا مکن

تہیں ۔

جیشہ کی طرح بینی حکومت اور عوام کی بحر پور مدو حاصل ہوگ<sup>3</sup> (AI) ۔

ا ۱۹۵۱ء کے بحران کے دوران میں چین نے پاکستان کو قابل قدر فوجی لداو فراہم کی مگر اُس کے مہیا کردہ ہتھیاد بھادت کو دیئے گئے دوسی ہتھیادوں سے کم معیادی تھے ۔ مزید بر آن صرف اسلح اور جنگی سازوسامان پاکستان کی تالیف قلب کا باعث نہ بن سکا کیونکہ انہیں بھارت کے ساتھ جنگ کی صرت میں چین کی علی مداخلت کی امید، بلکہ پورا یقین تھا ۔ وہ اس حقیقت سے باخبر تھے کہ روس کی پاکستان سے ناداخگی اور بھارت سے بڑھتی ہوئی دوستی کا سبب پاکستان کا وہ کردار ہے جو اس نے چین امریکہ تعلقات کو بہتر بنائے کیلئے اواکیا تھا، چنانچ چین اظلاقی طور پر پابند تھا کہ وہ اپنے قدیم ساتھی کی مدد کو پہنچ ۔ پاکستانی عوام سے قطع نظر فود ادیکی حکومت کا خیال تھا کہ چین پاک بھارت کے دوران میں بھادت کو بٹا درا تھا کہ "پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں چین ضرور مداخلت کرے کا اور این تھا کہ "پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں چین ضرور مداخلت کرے کا اور این کو کوئی مدو نہ مل سکے گی " (۱۲) ۔ کسنج نے یہ بھی واضح کردیا تھا کہ بھارت امریکہ کے دفاعی معلیت کا فریق نہیں ہے (۱۲) ۔ اس سے بھارت روسی داشمہ امریکہ کے دفاعی معلیدے کا فریق نہیں ہے (۱۲) ۔ اس سے بھارت روسی داشمہ امریکہ کے دفاعی معلیدے کا فریق نہیں ہے (۱۲) ۔ اس سے بھارت روسی داشمہ اگریکہ اسریکہ کے دفاعی معلید کا فریق نہیں ہور ان ہوا ۔ اس سے بھارت روسی داشمہ اگریکہ اسریکہ کی دفاعی معلیدے کا فریق نہیں ہور کہ اس سے بھارت روسی داشمہ اگریکہ اسریکہ اسریکہ اسریکہ اس بھی داخلت کا خواب پورا نہ ہوا ۔

دوسری طرف اکتوبر کے مہینے میں بھارت اور چین کے درمیان تعلقات میں کچھ ایسی مثبت تبدلیاں سامنے آئیں جن سے پاکستان اور بھارت کی مملد جنگ میں چین کی علی مافلت مشکوک ہوگئی ۔ چین میں بھارتی ٹیبل فینس ٹیم کو خوش آمدید کہا گیا اور اقوام متحدہ میں چین کی شمولیت کے قوی ون کے موقع پر اندرا کاندھی کے مبارک یاد کے پیغام کی خوب تشہیر کی گئی ۔ بھارت میں ان اقدامات کو چین کی طرف سے خیر سکالی کا اظہار قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ ان اقدامات سے ظلم ہوتا ہے کہ چین بھارت سے اپنے تعلقات بہتر بنانا چاہتا ہے (۱۸) ۔ اس تمام عرص میں چینی روتے پر بھارتی اخبارات کے جوسے جاری دہے ، اور اس کا موارد میں چینی دوتے پر بھارتی اخبارات کے جسرے جاری دہے ، اور اس کا موارد میں چین کے بوان سے بھین نے نہایت تکی دوتے افتیارکیا تھا (۱۸) ۔

حقیقت یہ ہے کہ بھارت روس معلبدے کے بعد بین الاقوای صورت حال

کا نتیجہ خارجہ پلیسی پر نظر فانی کی شخل میں بر آمد ہوا اور پاکستان چین کے مزید قرب آگیا ۔ ۱۹۲۳ء میں پاکستان نے چین کے ساتھ اپنائیک سرحری سازہ خوش اسلوبی سے ططر کر لیا اور پُولین لائی اور الونب خال نے ۱۹۲۸ء اور ۱۹۲۵ء میں نیم سکل کے دوروں کا سیادلہ کیا ۔ بھارت کے ساتھ ۱۹۲۵ء کی جنگ میں چین نے پاکستان کی بحر پور الداو کی ۔ به ستمبر کو وزیر اعظم چولین لائی نے بھارت کو گھلا چارج قرار ویا اور امریکہ اور روس پر بھی سفقید کی ۔ ۱۹ ستمبر کو چین نے بھارت کو گھلا چارج قرار ویا اور امریکہ اور روس پر بھی سفقید کی ۔ ۱۹ ستمبر کو چین نے بھارت کو مشرقی پاکستان پر ایک اللی میٹم کے نتیج میں بھارت کو مشرقی پاکستان پر کی بہر بیندا کردی (۸۰) ۔ اس اللی میٹم کے نتیج میں بھارت کو مشرقی پاکستان پر حد کرنے کا حوصلہ نہ ہوا ۔ اس جنگ میں چین کی لداد کے سبب پاک چین حدد کرنے کا حوصلہ نہ ہوا ۔ اس جنگ میں چین کی لداد کے سبب پاک چین تعلقات مزید سنتھ کم ہو گئے ۔ معاہدہ وتاشقند کے بعد کے دور میں پاک چین تعلقات کو قدرے کرند بہنچا مگر سرد مہری کا یہ عرصہ زیادہ طول نہ پاکر سکا اور تعلقات کو قدرے کرند بہنچا مگر سرد مہری کا یہ عرصہ زیادہ طول نہ پاکر سکا اور تعلقات میں قدرار کی شیدیلی اور یکیلی خان کی آمد سے دونوں ملکوں نے ایک وسرے کے بادے میں اپنی پالیسی پر شظر خانی کی ضرورت محس کی ۔

یکی خان کے دور میں پاک چین تعلقات میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ چین نے پاکستان کو معتدبہ اقتصادی اور فوجی امداد مبیا کرنے کا وصدہ کیا۔ دوسری طرف ۱۹۷۱ء میں یکی خان نے چین اور امریک کے درمیان خالف کا اہم کردار ادا کیا۔

مارچ ١٩٤١ء ميں فوجی کاروائی کے بعد پاکستان کو ايک سنگين بران کا سامنا تھا جس سے عبدہ برآ ہونے کے ليے چين نے ہيں ہر حمکن اخلاقی اور مادی اداد فراہم کی ۔ يحنی خان کے نام صدر بوڈ کورنی کے خط کے بعد "پينيلز ڈیلی" نے اللہ ادار برسن ١٩٤١ء کو ایک مضمون شائع کی جس میں پوڈکورنی پر سخت ستقید کی گئی تھی اور ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ بھارتی رجعت پسندوں کی طرف سے پاکستان کو لاحق خطرات سے صرف شظر کررہے ہیں ۔ مضمون میں پاکستان کے ليے چينی لداد کی يقين دبانی کرائی گئی تھی ۔ وو ہی دن بعد يحنی خان کو وزير اعظم چوارن لائی کا مکتوب وصول ہوا جس میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ آگر بھارتی کا مکتوب وصول ہوا جس میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ آگر بھارتی کا مکتوب وصول ہوا جس میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ آگر بھارتی کا مکتوب وصول ہوا جس میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ آگر بھارتی کا مکتوب وصول ہوا جس میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا تھا کہ آگر بھارتی کو مست اور عوام کی جدوجہ کو توسیع پسندوں نے پاکستانی کی خطف کے لیے پاکستانی حکومت اور عوام کی جدوجہ کو سائیت اور قومی آزادی کے تحفظ کے لیے پاکستانی حکومت اور عوام کی جدوجہ کو

سمجھوتے کا مشورہ پاک بھارت سناڈھ کے بارے میں چینی قیادت کا معتدلاتہ طرزِ عل بھار سیوں کے لیے وجہ اظمینان طابت ہوا۔ (۱۹) ۔ بعض مبصرین کے مطابق یحنی خان کی طرف سے چینی مداخلت کی و حکیوں کا مقصد ہندوستانی قیادت کو مذہب کا شکار کرنا تھا۔ (۱۹)

بعادتی مصنفین بعثو پر یہ الزام عایر كرتے بير كد انہوں نے يحلى فان كو يو یقین ولا کر گراہ کیا تھا کہ چین نے پاک بھارت جنگ کی صورت میں ماطلت کی میں کے بے ۔ حالاتک حقیقت یہ ہے کہ چینی قیادت نے پاکستان کو احتیاط سے کام لینے اور بحارت کے خلف تعبادم آرائی سے کریز کرنے کا مشورہ دیا تھا (٩٥) ۔ ان مصنفین کے مطابق یمنی خان نے اسی حاثر کی بنا پر جنرل نیازی کو چینی عظے کی یقین دبانی کرانی تھی ۔ لیکن بھارتیوں کا یہ مؤقف حقائق پر مبنی نہیں اور عام بھارتی برفینکنڈے کا حصہ نظر آتا ہے۔ یادرہے کہ پاکستانی قوم کو چینی مداخلت کی یقین دہانی سب سے پہلے یملی خان لے کرائی تھی ۔ کولمیا براڈ کاسٹنگ سٹم کے تھامس فینٹم سے ۵ نومبر کو جبکہ بھٹو چین کے لیے روالہ بور رہے تھے ، ایک اشروید میں یمنی خان لے ساف الفاظ میں کہا کہ بھارتی طلے کی صورت میں چین کی مافلت یقینی ہے (۹۱) ۔ چینی ماضت کے سلسلہ میں بعثو کا بیان ۱۳ نومبر کو یعنی ایک مفتے بعد منظرِ عام پر آیا ۔ بحثو کے اس بیان کو سرکاری تاثید حاصل ند تھی ، نہ اے سرکاری پالیسی کا صد قرار دیا جا سکتا ہے ۔ تاہم سربراہِ مملکت کی حیثیت سے یحییٰ خان کا بیان پاکستانی عوام اور فوج کے نزویک ، چین کی طرف ے پنت یقین دہائی کے متراوف تھا۔ مزیدبرآل یمنی خان آخر وم تک یہ کہتے رہے کہ بیرونی دوستوں کی مدد بہنجنے ہی والی ہے اور یہ کہ مشرقی پاکستان میں حالات قابو میں میں (۱۷) - ظاہر ہے کہ ووسب کو اندھیرے میں رکھنے کی کومشش کر رہے تے ورد صدر پاکستان سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے ؟

وسری طرف بھٹو اپنی سیاسی مہم کو بدستور جاری رکھے ہوئے تھے اور وہ عوامی جاری رکھے ہوئے تھے اور وہ عوامی جلسوں میں اپنی بلند آہنگ تقریروں کے ذریعے عوام کا حوصلہ برتھا رہے تھے ۔ ٣ لومبر کو انہوں نے راولپنڈی میں کہا کہ "اگر بھارت نے حلد کیا تو ہم گنگا کا رنگ تبدیل کردیں گے ۔ " اپنی اسی تقریر میں انہوں نے مزید کہا اُن کی پارٹی میشاد عناصر اور شخصیتوں پر مشتمل کسی حکومت میں شامل نہیں ہوگی ۔ انہوں

ایک نٹی کروٹ لے چکی تھی ۔ چین پاکستان کی مدد کرکے روس کے ساتھ براد راست تصادم کا خطره مول نہیں لے سکتا تھا (٨١) \_ طلاق اندی اگرچہ چین فے بنگالیوں کی تحریک کو آزادی کی جدوجد تسلیم نہیں کیا تھا۔ تاہم کسی "عوای تحریک" کے مقابلے میں کسی "غیر نائدہ حکومت" کی مدو چینی پالیسی کے خلاف تھی (۸۵) یہی وجد ہے کہ جب بعثو کی تیاوت میں پاکستانی افواج کے تینوں سربرایوں کا وقد چین کے دورے پر گیا تو وہاں انہیں ١٩٦٥ء کے مقلبلے میں بہت کم کر مجوشی ے خوش آمید کہاگیا ۔ یبان تک کہ اس دورے کے اختتام پر کوئی مشترکہ اعلامیہ بھی جاری ند کیا گیا (۸۸) ۔ اس کے برعکس چینی حکام نے بحشو کو قوجی کارروائی کے دوران مارے جانے والے ۹۰ چین نواز سیاستدانوں کی فہرست میٹش کی (۸۹) ۔ پاکستان کی کرور پوزیشن کے پیش مظر چین نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بھارت سے جنگ کرنے سے گریز کرے اور مسلے کا کوئی معقول حل تلاش كرك (١٠) - مكر اس وقت تك طالت بهت فمبير اور ميجيده بوي تح ، اور سیاسی معجموتے کا وقت گزر چکا تھا۔ چانچہ یجینی نے سویا ہو کا کہ بہترین راست یبی ہے کہ مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال دیئے جائیں اور مغربی پاکستان میں فوجی حکومت جاری رکھی جائے ۔ تاہم سر کاری طور پر بھٹو کے دورہ چین کو مکمل طور پر کاسیاب قرار دیا گیا اور بھٹو نے کہا کہ اِس دورے نے بھارتی جارحیت کا راستہ روک دیا ہے (١١) \_ يحني اور بھٹو دونوں نے بھارتی علے كى صورت ميں چين كى ماظت کے امکانات کا افہارکیا ۔ اس موقع پر چین کے قائقام وزیر خارج چی بنگ فی نے اپنے ملک کے مؤتف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا "اگر پاکستان کے خلاف یرونی جارحیت کا ارتکاب کی گیا تو چین پاکستانی حکوست اورعوام کی طرف سے اپنی آزادی اور قوی سالیت کے تحفظ کے لیے کی جائے والی جدوجد میں ان کا بحر پور ساتھ دے گا" (٩٢) \_ مشرقی پاکستان کے ٹیران کے حل کے لیے کسی معقول سمجموتے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے چین نے اپنے اس مؤتف کو دہرایا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے جس میں کسی ووسرے ملک کی مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی ۔ چینی تیادت کے بیانات اس امر کے مظہر ہیں کہ چین کا وعدہ صرف سفارتی اور فوجی حد تک محدود تھا اور یہ کہ پاک بھارت جنگ کی صورت میں چین کی علی مداخلت کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا ۔ یی پنگ فی کی طرف سے سیاس

مسلسل التكار كرية ريم يديان محسوس جوربا تها جيم يمنى خان والسند سقوط كا استقار كرديم تح (١٠٢)

مندرجه بالا طالق سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ١٩٦٥ء کے بعد سے حالات كلفى تبديل بو يك تم اور ١٩٤١ء مين باك بعادت جنگ مين چين كى براهِ راست مداخلت کی توقع حقیقت پسندانه سویج نہیں تھی ۔ ۲ جنوری ۱۹۷۲ء کو وزیر اعظم چو این لائی کا یہ بیان کہ پاکستان کے لیے چین کی مدد "ماضی میں محدود رہی ہے"۔ اور "چین اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ۔" اپنے پس منظر میں کئی عواس کی نشاندہی کرتا ہے۔ 1961ء کے آفاز ہی میں 1970ء کی نسبت چین کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس کی جائے لکی تھی ۔ چینی قیادت اپنے رویے میں محتاط تی اور اس نے اپنے بیانات میں براہِ راست ماخلت کے اسکانات کی طرف کہمی اشارہ نہیں کیا تھا ۔ چین کا مؤقف تھا کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں کسی بیرونی طاقت کی وخل اندازی "ونیا کے تام انصاف پسند مالک کے لیے باعث تصویش ہے" (۱۰۷) ۔ بھارت کے ساتھ چین کی دشمنی 1970ء کے مقابلے میں کہیں کم ہو چکی تھی (۱۰۶) ۔ تاہم چین کو براہِ راست ماطلت سے باز رکھنے میں سب سے اہم کروار بھارت روس معلیدے نے اوا کیا ۔ چین کی مداخلت کا سیدھا سادا مطلب بھادت کی جانب سے روس کی جنگ میں شمولیت تھ (۱۰۵) -چین نے پورے شدو مد کے ساتھ اصول بقائے باہمی کی عمایت ، اور تنازعت كي حل كے ليے طاقت كے استعمال كى كالفّت كى ٤ نومبركو بعثو كے اعزاز ميں دی کئی ایک ضیافت میں چین کے قائم مقام وزیر خارجہ نے بھارت اوریاکستان ے درخواست کی کہ وہ اپنی سرحدوں پر کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات کریں ۔ تقریباً بندرہ روز بعد چوارین لائی نے امریکہ کو متنبہ کیا کہ اگر ایک وفعد جنگ چھو گئی تو نتقصان دونوں فریقوں کا ہوگا ۔ ہم پاکستان کی بھر پور حایت کرتے ہیں ۔ بھارت کو آخر کار اپنے کیے کا خمیازہ بھکتنا پڑے کا اور اس کے بعد سے برصفیر میں اسن کا تصور عنقا ہو کر رہ جائے گا ۔ ان جام بیانات میں چین کی طرف سے علی مداخلت کا مخفی یا بلاواسطہ کوئی وعدہ موجود نہیں ہے ۔ چنانچہ چین کی طرف ے مشرقی پاکستان میں مافلت کی یقین دبانی پرفیسکنڈا کے سوالچھ نہیں تھی -

نے کہا کہ وہ یہ امید تو نہیں رکھتے ، لیکن کوئی حکومت یک طرفہ طور پر قائم کی گئی تو یہ چالیس دن سے زیادہ نہیں چل سکے گی (۹۸) ۔ اور ٹھیک چالیسویں دن ۱۵ دسمبر کو پاکستانی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیئے ۔ ذرا پیش گوئی کی سچائی پر غور کیجئے !!

چینی مداخلت کے بارے میں یحنی فان کا اعفان حقائق پر مبنی نہیں تھا۔
اس کے باوجود اقوام متحدہ میں بعض پاکستانی نائندے نجی گفتگوؤں میں یہ دعویٰ کرتے رہے کہ "چین نے ہم سے جنگ میں شریک ہونے کا وحدہ کر رکھا ہے "

(۹۹) ۔ جنرل فض مقیم کے مطابق چیف آف سفاف نے جنرل نیازی کو چین کی طرف سے "بہت جلد اقدام" کا بیغام دیا ۔ چنانچہ جنرل نیازی نے چین کی مدد کے سے زور دینا شروع کر دیا ۔ کا وسمبر کو گورٹر مالک نے بھی صدر یحنی سے در ور دینا شروع کر دیا ۔ کا وسمبر کو گورٹر مالک نے بھی صدر یحنی سے دروان ندادی کارروائی کو روب عل ہو جانا چاہئیے ۔۔۔ بصورت دیگر پر امن استقال دروان ندادی کارروائی کو روب عل ہو جانا چاہئیے ۔۔۔ بصورت دیگر پر امن استقال دروان ندادی کارروائی کو روب علی ہو جانا چاہئیے ۔۔۔ بصورت دیگر پر امن استقال کا خداد کے لیے خاکرات شروع کئے جائیں یوں محس ہونا ہے کہ ۸ دسمبر کو ہائی کان نے کھبرا کر گورٹر مالک کو اطلاع بھیجی کہ "چینی میدان میں کود پڑے ہیں گان نے کھبرا کر گورٹر مالک کو اطلاع بھیجی کہ "چینی میدان میں کود پڑے ہیں "

آؤٹ اللہ کا یہ تجزیہ بالکل درست تھاکہ "چینی اداد کے بارے میں یحنی خان کی بار باد یقین دبائیاں کلیتا ہے بنید تھیں اور ان کا مقصد مشرقی پاکستان میں آرمی کمانڈر کو بے وقوف بنانے کے سوا کچھ نہیں تھا" (۱۰۱) ۔ فضل مقیم نے جس مقبقت کا افشا نہیں کیا وہ یہ ہے کہ صدر نے ایعے کے مالک کو یقین دبانی کرائی تھی کہ ۱۰ وسمبر کو اڑھائی ہے دوپہر چینی فوج کا ایک چھات بردار بریکیڈ پاکستانی فوج کی دو کے لیے ڈھاکہ میں اترے کا ۔ کورنر مالک اور ان کے دفقائے باکستانی فوج کی دو جو گوئی مسجانہ باکستانی فوج کی دو کے لیے ڈھاکہ میں اترے مگر ۔۔۔۔ ع داور اول کی استخاب کا تام ون چھات برواروں کا استظام کرتے رہے مگر ۔۔۔۔ ع داور اول کی استخاب ایفائے عہد کو بہنچا" ۔۔۔۔۔ اور جوا یہ کہ ایک محال فوج کے گو دکھا بیعائی فوج کے گو دکھا ایفائے عہد کو بہنچا" ۔۔۔۔۔ اور جوا یہ کہ ایک محال اورپاکستانی فوج کے گو دکھا انہیں چینی فوج کے شائد بنانے سے کریز کیا ۔ دوسری طرف گورنر مالک انہیں چینی فوج کے ون پر رابط کے لیے سر توڑ کوششیں کیں ۔ مگر یمنی خان

33 Documents on International Affairs, 1953.

٢٠ The Dawn جولائي ١٩٢١ء مزيد ملافظه جو ايم اللاب خان

" Friends Not Masters"

35. Z.A. Bhutto, The Myth of Independence, pp.62-138. 36. G W Choudhury, India, Pakistan, Bangladesh and Major Pow ers p : 108

:16

38. U.S. Foreign Policy for the 1970's-- A New Strategy for Peace. 39. Keesings, op . cit., p- 25071

> الطأ 1800

41 Marvin Kalb and Bernard Kalb, Kıssinger, p. 258.

والمجر 1941 U.S News and World Report,

10 P + 19CK Sipt 16 . "Newsweek"

44. Marvin kalb and Bernard Kalb, op cit p-258

:64

كانكريس ميں صدر تكسن كى خارجد ياليسى پر عيسرى سالاند رباورث و فرورى ١٩٠٠

تفصیلت کے لیے ۔ ایضاً ۔

حواشي

۱۲ ، Pravda, ۱۲ ، اور ۱۹ متی ۱۹۳۵

PIATE JUST & New Times,

3 "Borderlands of South Central Asia India and Pakistan" Central Asian Review, No. 2, pp. 163-209.

وع تعظمی نے اپنے کاغذات نامزدگ ۱۳ اکست ۱۹۴۷ء کو روسی صدر کو پیش کئے ۔

5 Alan Cambell - Johnson, Mission With Mountbatten, p-114

6 G W. Choudhury, India Pakistan, Bangladesh and Major Power, pp.12-13.

لين - أي بلكانن اور لين ايس فرو شعف.

Visit of Friendship to India and Afghanistan

لين , ليس ملح، India ia Winid Affairs

10 - ما 1900 o The New Times, (4

Pravda (ماسكو) ١٢٠ متى أور ٢٢ جون ١٩٩٠م

The Times (کندن)، ۲۴ فروری ۱۹۶۱م

1947 14 ( Pravda :17

سيكيورني كونسل أفيشل ريجارة، اجلاس فروري ١٩٩٦ء

Pravda ، اكست 1970 م

15 G.W. Choudhury, 'India , Pakistan, Bangladesh and Major Powers . p.57

ايضاً، ص ١١٠ -

41961 Just 11 . The Pakistan Times,

18. Robert Jackson South Asian Crisis, p-39

یکٹی کا ۴ ایریل کا جواب \_

بحواله رابرث جيكس ، ص ١٠٠

ہے اے نائیک نے اپنی تعنیف India , Asia, China Bongtudesh سی اس موضوع پر تفصيل سے بحث كى ہے .

The Telegraph (لندن) ، ۵ وسمير ۱۹۵۱

The Sunday Thres, وماحق بو بنري براتفس كي الهلادسية) 24: ايضاً . س - ٩

76 Marvin Kalb and Bedrnard Kalb, op.cit., p-262

الما من ١٦٠ ٢٦٢ ٢٦٢

78. The Spectator, 25 December 1971, p-924.

79. Arun Bhattacharjee, op.cit., p-208.

80.S M. Burke, Pakistan's Foreign Policy, p-347

82. Daedalus, vol. 101. No. 9 (Fall 1972) p-33 Quoted by Wayne Wilcox, The Emergence of Bangladesh p-36

۱۹۵۱ (الدن ) ، ۲۹ اكتوبر ۱۹۵۱ (الدن ) ، ۲۹ اكتوبر ۱۹۵۱

٨١: بحواله رايرف جيكسن ص ٩٣

٥٨: الضاً ، ص ٥٥٠

11 - المير اعام: ۲۲ د The Times Weekly امر اعام: ص

(اداري ۱۱ مارچ ۱۹۵۰ (اداري ۱۲ مارچ ۱۹۵۰ (اداري ۱۹۵۰ در اداري)

88 Keesing op eit n=24994

٨٩: کي ديليو چورمري، س - ١١٩

۹۰: ۲۲ ، The Times Weekly درسر ۱۹۵۱ء (سنز سلطان ایم ظار) سابق سیکرفری در ۹۰: خدید نے ایک مشمون میں انکشاف کیا کہ چین نے ایک بنال ۱۹۹۱ء میں مشرقی کاردوائی کا مشورہ دیا تھا۔

9: The Dawn (کرایک) ۸۸ تومیر ۱۹۶۱ء

194: The Peking Review : ٩٢ ( بيكنك ) ١٢ نومبر ١٩٤١م

۹۲ کوالہ محمد الوب خان اور کے سیرامتیم ، ص - ۲۰۹

١٩٠ عنفاً ، ص - ٢٠٥ اور بحوال دايرت جيكس ، ص - ٩٩

۵۹. کلدیپ بیر کے مطابق یمی خان نے حمود الرحمٰن کمیشن میں بیان دیا تھا کہ بعثو نے چین سے واپسی کے بعد حکومت کو یقین دلایا تھا کہ اگر جنگ بھڑی تو چین، مشرقی یاکستان میں براہ داست ماظت کرست کا۔

91: The Dawa : 91 كومبر الماء

۱۹: یخیی خان نے یہ یقین دہائی پاکستان کے تامزد وذیر اعظم نوراللمین کو ۱۱ دسمبر ۱۹در الله اللہ اللہ اللہ ۱۹ دسمبر ۱۹در کو کرائی تھی ۔ ملاحظہ جو توراللمین کا انشروی بشت روزہ "زندگی" لاہور ۲۲، ۳۰ بشوری ۱۹۷۲ء، ص ۔>

٣٨٠ الطأر

49. Marvin Kalb and Bernard Kalb, op cit, p=258. Also see Times (Magazine) 20 December, 1971

۵۰ . بحوال جي ويليو چودهري، ص \_ عورال

51 Bangladesh Documents, I, p. -685.

۵۲: ایک اصلی آری افسر نے اس امرکی تصدیق کی کہ انہیں جنگ شروع ہونے سے پیلے اپنے خفیہ ذرائع سے بھادت کے جنگی پلان کی منظل موصول ہو چکی تھی ۔

53 Robert Jackson, op cit, p=98

۵۴ ايضاً، س ـ ۹۹

ده: The Times (میکزین) ۲۰ رسمبرص - ۱۲

۵۹: ايضاً \_

57 Marvin Kalb and Bernard Kalb , o.p cit., p 259

124 - ايضاً ۽ ص - 174

٥٩: ايضاً ـ

وو: ايضاً ـ

The New York Times, 311 مم جوري 1944ء

۳ د مير ۱۹۵۱ع ص ۲۷ د Weekly Times, : ۲۲

۱۲ بخوری ۱۹۶۱م ص ۱۲ ایکوری ۱۹۶۲م ص ۱۲

The New York Times : "ام جنوري ١٩٤٢ء : "اه

65. Keesings, op, cit, 29 January - 5 February 1972.

٢٦: ايضاً \_\_

١٨٨: بحواله كلديب نتي، ص ١٨٨

ns Strategic Survey, London, 1971, p-47

(4) Keesings, op cit., p-25071.

۰۰۰ ایشاً برص ، ۵۰ ۲۵ ۲۵

١٥: ايشاً - ص ، ٢٥-٢٥

۷). بنری کسنجر کے زیر اہتمام واشکٹن اسپیشل ایکشن گروپ کے اجلاس کی کارروائی سے اکتباسات ، ۱۰ Newsweek جنوری ۱۵۴ء، ص - ۱۰

داعم المام داعم المام داعم المام داعم داعم المام داعم المام داعم المام داعم المام داعم المام داعم المام داعم ا

# اور پاکستان ٹوٹ کیا

مشرقی پاکستان میں فوجی کارروانی کے بعد مجیب کو گرفتار کر لیا گیا اور عوامی ایک کے ممتاز رہنما فرار ہو کر بھارت چلے گئے ۔ اس طرح بھٹو کو جو کہ دوسری اکثریتی پادٹی کے ممتاز رہنما فرار ہو کر بھارت چلے گئے ۔ اس طرح بھٹو کو جو کہ عاصل ہو گیا ۔ انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھائے ہوئے پوری قوم کے حرجان کا منصب سنبھال لیا اور خود کو یجیٰ کے بعد ملک کا اہم ترین فرد سمجنے گئے (۱) ۔ منصب سنبھال لیا اور خود کو یجیٰ کے بعد ملک کا اہم ترین فرد سمجنے گئے (۱) ۔ ایرمیل سے جنگ کے آغاز تک بھٹو اپنی شقاریر میں سارا زور بیان اشقال اقتدار پر صرف کرتے دے ۔ ان کا خیال تھاکہ حرف نائدہ حکومت ہی ملک کو دربیش سیاسی بران کو حل کر سکتی ہے (۱) ۔ آغاز میں بھٹو استقال اقتدار کے سلسد میں بہت پرامید سمے ۔ اور انہوں نے ۲۹ مئی کو حیدرآباد میں پارٹی کارکنوں کو بتایا کہ صدر نے وعدہ کیا ہے کہ اقتدار تھین ماہ کے اندر منتقل کر دیا جائے گا ۔ مگر ۱،اگست کو معدر سے ملاقات کے بعد وہ قدرے ماہوس دکھائی دینے گئے ۔ بعض اوقات یہ محسوس ہوتا جیسے وہ اقتدار کے حصول کے لیے بے صبر ہو دہ جوں اوقات یہ محسوس ہوتا جیسے وہ اقتدار کے حصول کے لیے بے صبر ہو دہ جوں اوقات یہ محسوس ہوتا جیسے وہ اقتدار کے حصول کے لیے بے صبر ہو دہ جوں اوقات یہ محسوس ہوتا جیسے وہ اقتدار کے حصول کے لیے بے صبر ہو دہ جوں اوقات یہ محسوس ہوتا جیسے وہ اقتدار کے حصول کے لیے بے صبر ہو دہ جوں اوقات یہ محسوس ہوتا جیسے وہ اقتدار کے حصول کے لیے بے صبر ہو دہ جوں بیا کہ دون کو مشرقی پاکستان کی جاعت اسلامی کے امیر پروفیسر غلاف تھیں ۔ کونسل بین منتخب غائدہ وں کو آخیدار منتقل ہونا تھا وہ غدار قرار دینے جا چکے ہیں ۔ کونسل بین منتخب غائدہ وں کو آخیدار منتقل ہونا تھا وہ غدار قرار دینے جا چکے ہیں ۔ کونسل بیان منتقل بین منتخب غائدہ وں کو آخیدار منتقل ہونا تھا وہ غدار قرار دینے جا چکے ہیں ۔ کونسل بین منتخب غائدہ کی کو آخید

: - The Dawn ، ۵ تومير ۱۹۶۱م

9: • The Economist (لندن) ۱۸ وسمبر ۱۹۷۱م

100 Fazal Muqeem, Pakistan's Crisis in Leadership, pp.174 /s

۱۰۱: The Outlook ، کراچی ۲۵ مئي ۱۹۵۳م

۱۰ مصنف سے ایک عینی شاہد کی گفتگو۔

ون محوالہ کے، سبرامتیم ، ص ۱۹۹۰

١٠٠ الشأب

105. Pakistan Horizon, The India Pakistan War 1971, Special Number, Published by the Institute of International Affairs. Karachi, p-61.

مسلم لیک کے رہنما ممتاذ دولتاد فے کہا کہ بھٹو کا مطالبہ اقتدار غداری سے کم نہیں (ا) -

جوں جوں وقت گزر واکیا ، حکومت کے خلاف بھٹو کی سنقید میں شدت آتی کئی (٥) - انبول نے اپنے یانات اور تقریروں میں حکومت کے ساتھ اپنے نتلاف پر زور دین شروع کر دیا ۔ یہ اختلاف اہم تومی مسائل مثلاً آئینی امور، طریقہ تتخاب، جدا كانه يا محلوط انتخابات اور نئے انتخابات كے العقاد سے متعلق تھے ر انہوں نے تجویز بیش کی کہ قوی اسمبلی کا اجلاس جلد سے جلد طلب کیا جائے اور مشرقی پاکستان میں مکنہ حد تک کم سے کم نشتوں کو خالی قرار دے دیا جائے ۔ انہوں نے مشرقی پاکستان کے مسئلہ کے فوجی ص کی مخالفت کی اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان مصالحت کی ضرورت پر زور دیا ۔ ایک موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ضروری ہوا تو وہ شیخ جیب الرحمن کو وزیراعظم تسلیم کرتے ہوئے توی اسمبلی کے ،جناس میں شریک ہونے کے لئے سیار ہیں ۔ مگر یہ ایک بعد از وقت پیش کش تھی ۔ تاہم ان کے بیانات کو بٹکالی اراکین اسمبھی کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوسشش قرار دیا گیا ۔ حکومت کے خلاف بھٹو کی بیان بازی کے نتیج میں پریس نے ان کے خلاف محاذآرائی کا آغاز کر دیا اور حکومت کے زیر اثر افبارات في الزام لكاياك بعثو بوس التندار مين مبتلا يين و ووسرى طرف يحيى. بھٹو ،ور ان کے حواریوں کے درمیان معاقا توں کے سلسلے نے بھٹو اور یحییٰ کے درمیان سازباز کا تافر دیا مکر حقیقت یہ تھی کہ ہر کوئی دوسرے کو استعمال کرنے کی کو مشش کر رہا تھا۔

۱۹ جون کو یجیلی خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے جیب پر علیمدگی کا الزام عائد کیا (۱) اور اعلان کیا کہ ماہرین کی ایک جاعت آئین تیاد کرے گی ۔ جس میں قائی میں توی اسمبلیوں میں خائی میں توی اسمبلیوں میں خائی نشستوں کو ضمنی استابت کے ڈریجے پُر کرنے کا بھی اعلان کیا ۔ انہوں نے ان سیاسی جاعتوں پر پابندی کے امکانات کی طرف بھی اشارہ کیا جو عمّا قوی حیثیت کی طامل نہیں ہیں ۔

بعثوف نوس تقرير پر اپنے روعل كا اظہار كرتے ہوئے كہاك أنين سازى

کا حق نامعلوم ماہرین کی بجائے صرف منتخب عوای خائندوں کو حاصل ہے ۔
انہوں نے علاقائی جاعتوں پر پابندی کی تجویز پر بھی سنتید کی اور کہا کہ اس طرح پیلیلز پارٹی جیسی جاعت کو بھی، جے مغربی پاکستان سے نشستوں کی ایک بڑی تعداد حاصل ہے، علاقائی جاعت قرار دیا جا سکتا ہے اور کسی بھی چھوٹی جاعت کو جس کے پاس دو توں حضوں سے ایک ایک دو دو نشستیں ہیں، قومی جاعت کہا جا سکتا ہے ۔
انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی جاعت پر پابندی عائد کی گئی تو "اس کے شنائی سادی ونیا دیکھے گئ" (ع) انہوں نے اعلان کیا کہ یا تو نومبر تک ملک کی صورت حال ان کے کنٹرول میں ہو گی یا پھر وہ جبل میں ہوں گے (۱) ۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی دھمکیوں کے پیش نظر یہ امر اور بھی ضروری ہوگیا ہے کہ اقتدار سیاسی جاعتوں کے حوالے کر دیا جائے ۔ مشرتی پاکستان میں ضمنی انتخابات پر سیاسی جاعتوں کے حوالے کر دیا جائے ۔ مشرتی پاکستان میں ضمنی انتخابات پر میصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر یہ انتخابات آذادانہ ماحول میں ہوئے تو وہ ان میں بامسرت شرک ہوں ۔ لیکن اگر مقصود صرف عوای لیگ کی جگر آدی لیگ کو لانا ہے تو ہیں اس موضوع پر دوبارہ سوچنا ہو گا" (۱) ۔

19 جولائی کو یحیلی خان نے اعلان کیا کہ جمیب کے مقدے کی سماعت فوجی عدائت پند کمرے میں کرے کی اور الرامات کی نوعیت کے پیش شظر بجیب کو سرائے موت بھی دی جا سنتی ہے۔ ۳ ستمبر کو ڈاکٹر لمے ۔ ایم ۔ مالک (۱۰) اور بنرل بیازی علی الترجیب مشرقی پاکستان کے گورٹر اور مارشل لا بیڈ منسفریٹر مقرر کیے گئے ۔ اس تبدیلی کے بعد بحثو کے مؤقف میں مزید سختی آگئی ۔ اور انہوں کے دختی اور مکمل استقال اقتدار "کا مطالبہ پیش کید (۱۱) ۔ ڈاکٹر اے ۔ ایم ۔ ایم ۔ مالک کی تعنیاتی پر سختید کرتے ہوئے انہوں نے کہا وہ مارچ سے استقال اقتدار کیا مطالبہ کر رہے ہیں اور اگر اس میں جانبر کی گئی تو صورت حال مزید خراب ہو طائے گی ۔

و اکثر العب ۔ ایم ۔ مالک کی حکومت کا پہد اقدام ان لوگوں کے لیے معافی کا اعلان تھا جنہوں نے ایم ۔ مالک کی حکومت کا پید مبیند طور پر جرائم کا ارتکاب کیا تھا ۔ اس فیصلے کے تتیجے میں مشرتی پاکستان کی بیلوں سے قیدیوں کی ایک بڑی تعداد کو دہائی ملی ۔ وریس اشناء ڈاکٹر مالک عوامی لیگ کے جلاوطن لیڈروں سے تعداد کو دہائی ملی ۔ وریس اشناء ڈاکٹر مالک عوامی لیگ کے جلاوطن لیڈروں سے

رابطہ فائم کر چکے تھے اور یہ بنت ان کے علم میں آپھی تھی کہ یہ جلاوطن رابنی بعدات سے مایوس ہو گیا تھا کہ بھالیوں سے بعدات سے مایوس ہو چکے بیس، کیونکہ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ بھالیوں سے بعدادی کی بحث تعاون کا مقصد بنگالیوں سے بعدادی کی بحث تحض پاکستان کو ککڑے کومت کرن تھا ۔ چن ٹچہ ڈاکٹر اے ۔ ایم ۔ مالک نے تارکین وطن سے بار بار ابدیل کی کہ وہ وطن و پس آجائیں ۔ مگر ان پر اس لیے عل نہ بو ساکہ بعادتی بعد بار بار ابدیل کی کہ وہ وطن و پس آجائیں ۔ مگر ان پر اس لیے عل نہ بو ساکہ بعادتی استظامیہ نے عوامی لیکی رابنماؤں کو کڑی ٹکرائی میں رکھا ہوا تھا (۱۰) ۔ اور اگر و با با بیس میں تھی ۔

اگست میں حکومت نے مشرقی پاکستان سے تعلق رکنے والے ان ۹۸، اداکین اسمبلی کی فہرست جاری کی جنہیں تام الزامات سے بری قراد دے کر ان کی نشستوں کو برقرار رکھا گیا تھا۔ اس فیصلے سے مشرقی پاکستان کے ۹۵ اراکین اسمبلی متافر ہوئے بنہیں الزامات کی صفائی پیش کرنا تھی اور شیخ مجیب اور ڈاکٹر کمال کی نشستیں خالی قراد دے دی گئیں ۔ بعد ازاں یہ اعلان کیا گیا کہ ضمنی انتخابات کا افتقاد ۲۵ نومبر سے ۹ دسمبر تک ہوگا اور قوی اسمبلی کا اجلاس ۲۷ و مبر کو بلایا جائے کا اور قوی اسمبلی کا اجلاس ۲۷ و مبر کو بلایا جائے کا استابلہ انتخاب کے ذریعے پر ہو چکی تھیں بلامقابلہ منتخب ہوئے والے اداکین اسمبلی کی سیاسی وابستگیوں کی تفصیل ورج ذیل ہے ۔ منتخب ہوئے والے اداکین اسمبلی کی سیاسی وابستگیوں کی تفصیل ورج ذیل ہے ۔ منتخب ہوئے والے اداکین اسمبلی کی سیاسی وابستگیوں کی تفصیل ورج ذیل ہے ۔

(۲) مجاهت اسلای

(٢) كنونشن مسلم ليك

(۴) قيوم مسلم ليک

(۵) منظامِ اسعام پارٹی

بلامقلبلد انتخاب ڈرامے سے زیادہ نہیں تھاکیونکہ یہ امر کوئی داز نہیں تھاکہ مشرقی پاکستان کی فوجی اعتقامیہ نے یہ نشستیں اسلام آباد کی منظوری سے خود تقسیم کی تھیں (۱۰) ۔ کچھ علاقول میں مقامی استظامیہ نے بعض امیدواروں سے یہ فرمائش کرلے سے بھی گریز نہ کیا کہ وہ سرکاری امیدوار کے حق میں وستبردار بو بائیں ۔ لفض یمی خان کی حکومت کی طرف سے مشرقی پاکستان میں کی جانے والی مصالحتی کوششیں، جن میں ضمنی انتخابات کا انعقاد بھی شامل تھا، اتنی سطی تھیں مصالحتی کوششیں، جن میں ضمنی انتخابات کا انعقاد بھی شامل تھا، اتنی سطی تھیں

کہ ان کے ذریعے حالات کو معمول پر لانے کی توقع بے مود تھی ۔ حقیقت یہ ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ سیزی سے توٹ رہا تھا، اور مشرقی پاکستان کے افق پر منڈلانے والی تباہی سے بجنے کا واحد راستہ سیاسی عل میں مضم تھا۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس عرصہ میں مکتی باتنی کے کوریلول کی سرگرمیال اپنے عروج کو پہنچ چکی تھیں اور مشرقی پاکستان خانہ جنگی کا منظر پیش کر رہا تھا ۔

دوسری طرف بین الاقوای محاق پر بھارت نے سیاسی حل کے لیے پاکستان پر سفارتی دباؤ ڈالنے کی کوسٹش کی ، جس کا تقابد حکومت پاکستان نے کامیابی سے کیا اور یہ موقف افتیار کیا کہ مشرقی پاکستان کا بحران پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے ۔ پاکستان نے اپنی خود مختاری پر اصرار کرتے ہوئے بین الاقوای دواروں کے خاطدوں کو قبول کرنے سے بٹکار کر دیا ۔ اپریل کے وسط تک پاکستان بڑی حد تک اپنی موقف کی تاثید میں بین الاقوای برادری کی رائے حاصل کرنے میں کامیاب ہو پکا تھا ۔ چین اور بعض دوسرے ممالک نے بین الاقوای برادری کو اس موقف کی حقانیت کا یقین دلانے کے لیے پاکستان کی کوشوں میں برابر کا ساتھ دیا کہ مشرقی پاکستان میں ہونے والے واقعت پاکستان کی کوشوں میں برابر کا ساتھ دیا کہ مشرقی پاکستان کے حالت بڑی حد تک معمول پر آچکے سے جس کے نتیج میں پاکستان نے اقوام ستحدہ کو امدادی ادر بحالیاتی سرکرمیاں شروع کرنے کی اجازت میں پاکستان نے اقوام ستحدہ کو امدادی ادر بحالیاتی سرکرمیاں شروع کرنے کی اجازت دیں دی ۔

سفارتی دباؤ کے دریعے اپنے مقصد میں ناکام ہونے کے بعد بھارت نے مہاجرین کے مسئلہ کو پاکستان کے خلف استعمال کرنا شروع کر دیا ۔ پہلے ذکر ہو چکا اور ایک منظم پروپیکڈا مہم کے ذریعے مشرقی پاکستان کے مسئلے میں فریق بننے اور ایک منظم پروپیکڈا مہم کے ذریعے مشرقی پاکستان کے مسئلے میں فریق بننے کے لیے مصر دیا ۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ پرگورٹی کے فط کے جواب میں پیمنی کے سدو ترش آجے نے دوسی حکومت کو ناراض کر دیا تھا اور اس نے مشرقی پاکستان کی صورتِ حال کے بارے میں اپنے روسیے پر سظر ان شروع کر دی تھی ۔ پاکستان کی صورتِ حال کے بارے میں اپنے روسیے پر سظر ان شروع کر دی تھی ۔ آخر کار روس نے غیر جائیداری کی پالیسی کو غیراد کید دیا اور بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات کرے ہوئی دیا تا کار کر دی ساتھ اس کے تعلقات کرے ہوئے گئے ۔ در س اشا بھارت سنے مہاجرین کو واپس بھیجنے کے در تا ور بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات کرے ہوئے گئے ۔ در س اشا بھارت سنے مہاجرین کو واپس بھیجنے کے در تعلقات کرے ہوئے کے در اقوام متحدہ کی خدمات کی بیش کش مسترد کر دی ۔

جلاوطن بنگالی رہنماؤں نے بھی اقوام متحدہ کی بیالیاتی کوششوں کے خلاف بھارت کی مہم کی حمایت کی ۔

جون میں مون مون کے دوران بھادت لے پاکستان کے ظلف جارعات میں کا آفاز کیا ۔ اس مہم کا مقصد پاکوں کی تباہی کے ذریعے ذرائع مواصلات میں رکاوٹ ڈالنا اور عوام کو دہشت زدہ کرنا تھا ۔ یکنی خان نے معتدل مزاج بتکالیوں کی تالیف قلب کے لیے سیاسی سرگریوں کی بحالی کا وعدہ کیا مگر ان کی یہ نیم دانتہ کوسٹس کسی منظم اقدام اور واضح پروگرام کی عدم موجودگی اور اعتماد کی کمی کی وجہ سے لنتیجہ خیز فابت نہ ہو سکی ۔

جولائی میں اُوت لی نے مہاجرین کی واپسی میں مدد کے لیے مشرقی پاکستان کی سرحد کے دونوں طرف اقوام متحدہ کے فاشدے متعین کرنے کی تجویز بیش کیا ۔ بعد اذال یہ تجویز انہوں نے سیکورٹی کونسل کے سامنے بھی رکھی ۔ یحیٰی کے یہ تجویز فوری طور پر منظور کرلی مگر محادث نے اسے مسترد کر دیا ۔

اس وقت تک کسنجر کے دورہ چین اور جوائی میں نکسن کے اهلان کے نتیج میں چین اور امریکہ تعلقات میں ایک غایاں جدینی کی بنیاد رکھی جا چکی تھی ۔ اس جید بیل کے بعد بھارت کے لیے مشکل تھاکہ وہ کسی سپر طاقت کا قرار واقعی تعاون حاصل کیے بغیر مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسندوں کی جمایت جاری دکھے ۔ دریں اشنا روس بھی مختلف وجوہ کی بنا پر بھارت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کا فیصل کر جاتا تھا۔

اگست ١٩٤١ء میں بھارت اور روس کے درمیان معاہدہ پر دستھ ہوئے کے بعد روس نے پاکستان کے خلاف معانداند رؤید افتیاد کر لیا اور واقع کیا کہ مشرقی پاکستان کے جران میں امریکہ کو ملوث کرنے کی ہر کوسشش ناکام بنا وی جائے گی ۔ روس کی اس و محکی نے بھارت کا حوصلہ مزید بڑھا دیا اور اس نے مشرقی پاکستان میں مکتی باتنی کے ذریعے اپنی کاروائیوں میں اضافہ کر دیا ۔ ستمبر اور اکتوبر کے مہینوں میں روس نے مشرقی پاکستان کے سیاسی حل کے لیے اپنی آخری کوسشش مہینوں میں روس نے مشرقی پاکستان کے سیاسی حل کے لیے اپنی آخری کوسشش کی اور بھارت پر رور ڈال کہ وہ بنگلہ دیش کی تحریک کی حایت کم کر دے ۔ مگر بحین

خان کے ۱۲ اکتوبر کے خطاب کے بعد روسی اس نتیجے پر بہنچ کہ پاکستان ایھی کسی اسے سمجھوتے کے لیے عیاد نہیں جس کا مقصد مجیب کی رہائی اور دونوں صوبوں کے درمیان کفیڈریشن کا قیام ہو (۱۰) ۔ اکتوبر کے بعد بھارت سکے لیے روسی الداد میں کئی گذا اضافہ ہو گیا اور جنگ ناگزیر نظر آنے لگی ۔ دوسری طرف پاکستان متوقع جنگ میں امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں کی مداخست پر غیر معمولی انحصاد کی موقع جنگ میں امریکہ اور دوسری عالمی طاقتوں کی مداخست پر غیر معمولی انحصاد کے ہوئے تھا ۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے ۲ دسمبر کو مغربی صرحد پر نیا محاف کے کھول کر جنگ کو وسعت دینے کا فیصلہ کیا ۔ مگر اب صورت حال پاکستان کے بس کے بہر جو بھی تھی ۔

نومبر کل پوری پاکستانی قوم عناقائی اختلفات اور ملکی و بین الاقوای سطح پر مشرقی و الله دیگر سیاسی سبدیدول کے سبب ول شکسته جو چکی تھی ۔ مشرقی پاکستان کی آبادی کا بڑا حصہ فوج کے خلاف جو چکا تھا اور نوجی کاروائی اور اس سکے بعد فوجی استظامیہ کی غیروائشمندانہ حکست علی سے حکومت پر عوام کا اعتماد بحال نہ جو سکا تھا ۔ فوجی جوان کئی مہینوں سے مورچوں میں پڑے سے اور مناسب آرام اور نوراک نہ ملنے کی وجہ سے ان کے حوصلے متافر جو چکے تھے ویسے بھی فوج اسنی بلند حوصلہ نہ تھی جتنی 1918ء میں تھی ۔ یحیی خان کی تام توجہ فوجی شربیت اور سازوسامان کی بجائے اپنے اکتدار کے تحفظ کی خاطر اعلیٰ فوجی عہدوں پر سرقیوں اور سازوسامان کی بجائے اپنے اکتدار کے تحفظ کی خاطر اعلیٰ فوجی عہدوں پر سرقیوں اور طان نوجی عہدوں پر سرقیوں اور طان کوجی کے مدی آسائشوں کی فراجمی پر مرکوز تھی ۔ علاوہ ازیس یحیی خان ایوب طان کے مقابلے میں ایک کمزور حکمران تھے کیونکہ ان کی طاقت کے اصل سرچشمہ طان کے مقابلے میں ایک کمزور حکمران تھے کیونکہ ان کی طاقت کے اصل سرچشمہ میں بھٹی فوج کی وقاداریاں شقیم جو چکی تھیں ۔

مشرقی پاکستان کے اتدرونی حالات بھی مایدس کن تھے ۔ ماری کے بعد سے صنعتیں علی طور پر بقد ہو چکی تھیں اور صوبے کا اقتصادی ڈھانچہ تباہی کی زو میں تھا ۔ مون سون کے موسم میں مکتی بابنی کی جارحاتہ کاروائیوں نے سرکوں، پلوں اور دیگر ذرائع مواصلات کو نقصان بہنچائے کے علاوہ مشرقی پاکستان میں دہشت اور بے یقینی کی صورت حلل بیدا کر دی تھی ۔ ہمارت نے اپنی پروہیکڈا مہم کے ذریعے بنگلہ دیش کی تحریک کو آزادی کی تحریک اور پاکستان کو ایک سامراجی ملک کے ذریعے بنگلہ دیش کی تحریک کو آزادی کی تحریک اور پاکستان کو ایک سامراجی ملک کے دوب میں بیش کیا تھا ۔ اس مہم کے تتیج میں عالمی سطح پر رائے عامد

پاکستان کے خلاف ہو چکی تھی ۔ طالت ہر اعتبار سے پاکستان پر عظے کے لیے . . ساز کار تھے ۔

بھارت اس نیسجے پر پہنچ چکا تھا کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا حصول سنہ مکتی باہنی کے بس کا کام نہیں ہے ۔ چنانچہ اس نے مشرقی محاذ پر عد کرنے کا فیصلہ کیا ۔ اگرچہ مشرقی پاکستان کے محاذ پر ہاقاعدہ جنگ کا آغاز ۲۲ نومبر کو ہوا مگر بھارت کے معتبہ فوجی ڈرائع کا کہنا ہے کہ سرکاری شرویدوں کے علی الرغم یہ لیک حنبیت ہے کہ بھارت کے معارتی دستے نومبر کے پہنے ہی ہفتے میں سرحہ پار کر چکے تھے (دا) ۔ خبیر ملکی انبدرات کی طرف سے مشرقی پاکستان کے بحران میں بھارتی فوجیوں کی علی شرکت کی یہ پہلی شہادت تھی (۱۱) ۔ نیویارک ٹائمز نے بھی اپنی ۱۲ نومبر ۱۹۵۱ء شرکت کی یہ پہلی شہادت تھی (۱۱) ۔ نیویارک ٹائمز نے بھی اپنی ۱۲ نومبر ۱۹۵۱ء کی اشاعت میں لیک ایسی ہی رپورٹ شائع کی ۔

بھارتی علے کا علم ہوتے ہی ڈاکٹر مالک ۲۹ فومبر کو اسلام آباد بہنچ اور انہوں نے صدر کو مشورہ دیا کہ وہ جنگ کو روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے درخواست کریں ۔ یا عوای لیگ کے رہنماؤل کے ساتھ سیاسی سمجھوتد کیا جائے ۔ انہیں معلوم تھاکہ براہ راست جنگ کا مطلب مشرتی پاکستان کو ہاتھ سے دینے کے موا کچھ نہیں ہوگا ۔ ڈاکٹر مالک یکم وسمبر کو ڈھاکہ پہنچ ۔ انہوں نے یحنی خان کے ساتھ اپنی ملاقات پر عدم اظینان کا اظہار کیا ۔

اگرچہ بھارتی فوج ۳ دسمبر کو جیسور پر قابض ہو چکی تھی ۔ مگر یحیٰی خان کو دسمبر تک یہ فہر نہیں دی گئی تھی ۔ علاوہ ازیں سلامتی کونسل میں پاکستانی نوسمبر تک یہ فہر خبیں دی گئی تھی ۔ علاوہ ازیں سلامتی کو اندازہ ہو گیا کہ صدر کو مشرقی پاکستان کی صحیح صورت حال ہے آگاہ مالک کو اندازہ ہو گیا کہ صدر کے مصدر یحیی کو ایک خط لکھا جس میں افواج پاکستان کی برآت کو خراج تحسین پیش صدر یحیی کو ایک خط لکھا جس میں افواج پاکستان کی برآت کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ سانے مشرقی پاکستان میں حالت کی ایک حوصد شکن مگر حقیقت کرنے کے ساتھ سانے مشرقی پاکستان میں حالت کی ایک حوصد شکن مگر حقیقت پسنداتہ تصویر بیش کی گئی تھی ۔ ڈاکٹر مالک نے اپنے اس خط میں صدر کی توج شہری اور فوجی نظام تر سیل میں تعلل ، امن عام کی تباہی اور محب وطن پاکستانی شہری اور فوجی نظام تر سیل میں تعلل ، امن عام کی تباہی اور محب وطن پاکستانی شہریوں کی وسیع چیمانے یہ بالکت کی طرف دلاتے ہوئے ۲۸ گھنٹوں کے ایمر

وستوں کی علی ماظت کی ورخواست کی تھی (۱۰) ۔ ڈاکٹر مالک نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کسی جانب سے کوئی مدہ متوقع نہیں ہے تو پھر مسئلہ کے حل کے لیے خاکرات سے کام لیا جلئے جاکہ اتعداد کی متنقلی پرامن طور پر ہو سکے اور لاکھوں انسانی جانیں ضائع ہوئے ہے بھی وائیں (۱۰) ظاہر ہے جنرل نیازی ور ڈاکٹر مالک کو پیرونی ووستوں کی مدد کی یقین دہائی اسلام آباد سے کرائی گئی تھی ۔ صورت حال کی خرابی کے ساتھ ساتھ جنرل نیازی اور ڈاکٹر مالک کا موعودہ مدد کے لیے اصرار بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ جنرل نیازی اور ڈاکٹر مالک کا موعودہ مدد کے لیے اصرار بڑھتا اور دریافت کیا کہ جنرل نیازی سے ڈھاکہ میں امریکی قونصلی جنرل سے ملاقات کی طرف کے ڈاکٹر مالک کے خط کا مختصر اور واضح جواب یہ تھاکہ "ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں" ۔ اگرچ یہ کہنا مشکل ہے کہ اس وقت جبکہ بھارتی فوجیں "نیز رفتاری سے ڈھاکہ کی طرف بڑھ رہی تھیں، سیاسی سمجھوتے کے لیے ڈاکٹر مالک کی تجویز میاس سے ڈھاکہ کی طرف باہیں، تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ یمین خان نے سیاسی سمجھوتے کے لیے ڈاکٹر مالک کی تجویز سیاسی سمجھوتے کے لیے ڈاکٹر مالک کی تجویز کیاست دینے کے ساتھ ساتھ کی جو سیاسی کی بھی تھی یا نہیں، تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ یمین طرح جانتے تھے کہ سیمجھوتے کے لیے ڈاکٹر مالک کی جویز کیاستان کی بوزیشن بہت کرور ہے اور بھارت پاکستان کی فوجی شکست دینے کے لیے دستان کی بوزیشن بہت کرور ہے اور بھارت پاکستان کی فوجی شکست دینے کے

اور ۱۰ اور ۱۰ وسمبر کو جنرل نیازی نے پیف آف جنرل سٹاف کو ایک پیغام کے ذریعے مطلع کیا کہ بھارتی فضایہ کے مسلسل عموں اور مقای آبادی کے معاندانہ رقیہ کی وجہ سے فوجی وستوں کی مقل و حمل اور جنگی پوزیشنوں میں جہدیلی عمکن نہیں رہی ۔ انہوں نے کہا کہ ہوائی اڈوں، پلوں اور فوجی ساز و سامان کو غیر معمولی مقصان پہنچا ہے ۔ ان پیغلمات میں درخواست کی گئی تھی کہ ڈھاکہ کو بچانے کے نہیم ہوائی جاذوں کے ذریعے مزید فوجی بھیج جامیں (۱۰) ۔ جنرل نیازی کے ۱۰ وسمبر کو ڈاکٹر و بھی ہے ہوائی فوج چند روز سے ذریعہ مزادہ متا اور پاکستانی فوج چند روز سے ذیادہ مزاحمت نہیں کر سکے گی ۔ ۱۰ وسمبر کو ڈاکٹر مالک نے صدر کے نام ایک اور بینام میں فوری جنگ بندی اور سیاسی سمجھوںتے مالک کو والت کے مطابق مناسب فیصلہ کرنے کا اختیاد دے ویا ۔ سدد نے گورنر مالک کو والات کے مطابق مناسب فیصلہ کرنے کا اختیاد دے دیا ۔ سدد نے گورنر مالک کو والات کے مطابق مناسب فیصلہ کرنے کا اختیاد دے دیا ۔ سدد نے گورنر کا ان کے تام اقدامات کی تو ثبی کر دی جائے گی ۔ ورس اشاء انہوں نے جنرل کے ان کے تام اقدامات کی تو ثبی کر دی جائے گی ۔ ورس اشاء انہوں نے جنرل

نیازی کو ہدایت کی کہ وہ گورٹر کے فیصلوں کی پابندی کریں ہے یہ بینام موصول ہونے پر ڈاکٹر مالک نے اقوام متحدہ کے اسٹنٹ سیکرٹری جنرل سے رابطہ قائم کر کے نہیں ایک پینام بہنچایا، جس میں جنگ بندی اور بھادتی فوجوں کی واپسی کے بعد اقوام متحدہ کے ذریعے عوامی نمائندوں کو اسھالِ اقتداد کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ (۱) ۔ اس پینام میں پاکستانی فوج کی واپسی اور غیر بنگالی آبادی کے تحفظ کے لیے سہولتوں کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا ۔ پینام میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ پاکستانی فوج کے ہتھیار ڈالنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ،وتا ۔

یمی خان کو اس پیغام کا علم ہوا تو اس نے فورا اس کی حروید کی اور ایک سرکاری خربیان نے ربس خط بھیج جانے ہی سے اتکار کر دیا ۔ ۱۱ دسمبر کو پاکستان نے اپنے دوست ممالک سے فوری مدد کی درخواست کی ۔ ڈھاکہ کو اس امر کی اطلاع بھی دے دی گئی کہ بیروئی مدد عنقریب متوقع ہے ۔ مگر یہ مدد کبھی نے جہنچی اور جنگ جاری رہی ۔ ۱۵ دسمبر کو بھارتی فضایہ نے کورنر ہاؤس پر راکٹوں سے حملہ کیا جس چکی تھیں ۔ ۱۴ دسمبر کو بھارتی فضایہ نے کورنر ہاؤس پر راکٹوں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں گورنر اور ان کی کابینہ نے اپنے عبدوں سے استعفیٰ دے کر ریڈ کراس سے پندہ طلب کرئی ۔ جنرل نیازی ایک دفعہ پھر امریکی قونصل جنرل سے مضاور ان سے درخواست کی کہ وہ فوراً جنگ بندی کے لیے کچھ کریں ۔ ۱۹ دسمبر کو جنرل بیازی اور بھارتی جی ۔ او ۔ سی ۔ جنرل ارورہ نے ہتھیار ڈالنے کی دستی دستاویز پر دستخط کر دستے ۔

1941ء کے بحران کے دوران میں پاکستان کئی وجوہات کی بنا پر بھارت کے مقاب مقاب میں کرور پوڑیشن کا حاسل تھا۔ اسٹے اور بٹنگی کولہ بارود کے لیے وہ اپنی دوستوں کا مربونِ منت تھا۔ جبکہ بھارت کی گولہ بارود کی پیداوار اس کی اپنی ضروریات کے لیے کائی تھی ۔ ٹائیا بھارت وقت کے ساتھ ساتھ اپنی فوجیوں میں معتدبہ اضافہ کر چکا تھا اور اس کے فوجو ں کی تعداد پاکستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی ۔ بھارتی فوجوں کو سائنسی بٹیادوں پر تمریعت دی گئی تھی اور انہیں بیاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا یہ بات کوئی راز نہیں بیاکستان کے خلاف لڑنے کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا یہ بات کوئی راز نہیں رہی کہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد بھارت نے میجر جنرل جیکس کو عربوں کے

فلاف اسرائیل کی مخصوص حکمت علی کے مطالع کے لیے مامور کیا تھا۔ اس مطالع كا مقصد اسرائيلي حكمت على كو ياكستان كے خلاف جنگ ميں استعمال كرنا تھا (۱۲) ۔ ڈالٹا بھارت ان بنگائی فوجی افسروں کے ذریعے پاکستانی فوج کے بارے میں سمج معاومات حاصل کر چکا تھا جو مشرتی پاکستان میں فوجی کاروائی کے بعد بھارت ملے کئے تھے ۔ دابعاً ١٩٦٥ء کے برعکس بھارت اپنی فوجوں کو روس سے ملے جوٹے جدید ترین بتھیاروں سے آراستد کر چکا تھا جبکہ پاکستان ان سے محروم تها \_ خاسماً پاکستان مشرقی پاکستان میں تکنیکی اور بعض دوسری وجوه کی بنا پر کافی تعداد میں بوائی اڈے تمیر نہیں کر سکا تھا ۔ چنانی اس طاتے میں فضائی جنگ مؤشر انداز میں نہ لڑی جا سکی ۔ اور آخری دو ہفتوں میں پاکستانی فوج کو فضائیہ کی مدد حاصل نبيي ربي تمي \_ مشرقي ياكستان ميل موجود ٨٦ \_ في الراكا بمبار طيارول کے دو سکواڈرن پرواز کرنے سے قاصر ہو سے تھے ۔ کیونکہ ڈھاک الیرپورٹ کے رن وے کا وہ حصہ جو وہ استعمال کر سکتے تھے بھارتی فضافیہ کا نشانہ بن چکا تھا۔ بحران کے ان تام مہینوں میں پاکستان لے مشرقی پاکستان میں کوئی متبادل AIRSTRIP تعمیر کرنے پر کوئی توجہ نہ دی (۲۲) ۔ سادساً، جغرافیائی اعتبار سے مشرقی پاکستان سین اطراف سے بھارتی سرصدوں سے رکھرا ہوا تھا اور ڈھاک سے بھارتی سرصد کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ ج اور ۵۰ میل کے درمیان تھا ۔ ماہرین کا خیال تماک یہ فاصد اس کم بے کہ پاکستانی طیارے جنتے وقت میں کاروائی کے لیے مطاوبہ بلندی حاصل كر سكين كے ، بحارثى جيث اپنا كام دكھاكر واپس اينے اڈوں پر المنج يك ہوں گے ۔ اس طرح کی متعدد وجوہ کی بنا پر مشرقی پاکستان کو فضائی تحفظ مہیا ند کیا جا سکا ۔ اس کے جوائی اڈے جنگ شروع جونے کے چند کھنٹوں کے اندر ہی تباہ كر ديم كئے \_ چنانيد بحارتي فضافيه في مشرقي ياكستان كے واحد جيث رن دے کی جابی کے ذریعے پاکستان کے ۸۳ ۔ ایف ۔ ۲۴ طیاروں کو ابتداء بی میں بیکار بنا ویا (۲۲) \_ سابعاً ، بھارتی بحریہ نے پاکستان کی بحری ناکہ بندی کر رکھی تھی اور پاکستان کی بحری قوت بھارت کے مقابلے میں کم تھی ۔ ۲۸ اکتوبر کو بھارتی بحریہ كے پيف آف شاف نے كہا تماك يم في 10ء كى جنگ كے بعد اپنى بحريد ميں ایک میزائل سکواڈرن کا اضاف کیا ہے اور اب جنگ کی صورت میں پاکستانی بحریہ کو كرايى سے باہر تكلنے كى اجازت نہيں دى جلئے كى - ٣ تومبركو ريشاء باكستان نے

اس کی تصدیق کی ۔ بنابریس معربی پاکستان میں ساڈوسلمان کی فراہمی اور فوجی طاقت میں بہلے سے متعین فوج طاقت میں بہلے سے متعین فوج اس قدر طویل بادور پر لڑنے کے لیے کافی نہیں تھی ۔

جیسا کہ بعد میں بھارتی تفتیش کے دوران جزل نیازی نے بھی انکشاف کیا، مكان غالب يه ہے كد پاكستان كى حكمت على اس مفاوضے بر مبنى تھى كه بھارت كا اراده صرف ایک "محدود کارروائی " کا ب (ده) \_ پاکستان کا خیال یه تها که بهادت مشرقی پاکستان کے اندر ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کرنے کے ور پے ہے، جہاں وہ بنگلہ دیش کی حکومت قائم کر سکے اچنانچہ پاکستان نے اپنی فوجوں کو ۲۵۰۰ میل پر پھیلی ہوئی سرصد پر فکر یوں کی شکل میں متعین کر دیا اور انہیں ہر قیمت پر ذُفْ رہنے کی ہدایت کی ۔ پاکستانی جرنیاوں کو اس حقیقت کا ادراک نہ ہو سکا کہ مشرتی پاکستان کو بچائے کے لیے ڈھاکے کی حفاظت ضروری تھی اور اس کا وفاع ان کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے ۔ کہ جاتا ہے کہ پاکستان نے دھاکہ کے دفاع کے ليے كوئى متبادل منصوبہ تك تياد نہيں كيا تھا ۔ پنانچہ جب أيف مرتبد بحارتي فوجين مشرقی پاکستان میں داخل ہونے میں کامیاب ہو کئیں تو سرحد پر متعین افواج کو واپس بلاتا بھی مکن نہ دہلد کورہ بالا مفروقے ہی کے بیش نظر جنرل نیازی فے اپنے دستوں کو سرصد کے قریب متعین کیا لیکن جب بھارتی نوجوں نے مقبوضہ شہر جیسور کو عبور کر کے ڈھاکہ کا رُخ کیا تو پاکستان کو احساس بواکہ ہو سکتا ہے کبعی بھادت كا منصوبه مشرقي باكستان كا محض كجه حد آزاد كرائ كابوامكر اب اس في اداد کچھ اور ہیں ۔ لیکن اب پاکستان کے لیے اپنی حکت علی پر نظر ڈانی کرنے کا وقت كزر چكا تما (١١) \_

مشرقی پاکستان کی دفاعی حکمت علی جیشہ یہ رہی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان میں مضمر ہے (۱۰) ۔ مگر مغربی محاذیر جنگ کا آغاز خیر معمولی تاخیر یعنی ۳ دسمبر کوکیا گیا ۔ چنانچہ مشرقی محاذیر بھارتی فوجوں کا دیاؤ مناسب وقت پر کم ند کیا جا سکا ۔ ووسرے اب یہ حقیقت سب کو معاوم ہو چکی ہے کہ پاکستان کم ند کیا جا سکا ۔ ووسرے اب یہ حقیقت سب کو معاوم ہو چکی ہے کہ پاکستان کے مغربی محاذیر بھی اپنی تام فوجیں متعین نہیں کی تعین ۔ چنانچہ متعدد نوجوان نے مغربی محاذیر بھی اپنی تام فوجیں متعین نہیں کی تعین ۔ چنانچہ متعدد نوجوان فرانس طرز علی کی مذمت کرتے ہوئے جی ۔ ایج ۔ کو کو احتجاجی خطوط

کھے۔ پاکستانی افواج نے دشمن کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا مگر یہ کامیابیاں ان محاذوں پر حاصل ہوئیں جہاں بھارتی فوجوں نے بلکی پھلکی مزاحمت کے بعد اپنی محفوظ چوکیوں پر جانا مناسب سمجھا ۔ حقیقت یہ ہے کہ عیز رفتار بکتربند وستوں پر مشتمل مغربی پاکستانی فوج کی اہم یو شوں نے اس جنگ میں ایک مشتمل مغربی پاکستانی میں متعین پاکستانی فوج کی اہم یو شوں نے اس جنگ میں ایک فائر بھی ند کیا (۱۸) ۔

پاکستان کی فرجی شکست کا ایک اور سبب بنگی منصوبہ بندی میں یحییٰ خان کی عدم دلیسی تحق ، یہاں تک کہ جنگ کے دوران میں بھی وہ بریفنگ اور مشاورت کے لیے وستیاب نہیں ہوتے تے ۔ مشرقی محاذ پر جنگ کے آغاز کے بعد سیالکوٹ سے واپسی پر یحیی خان کو چیف آف دی جنرل سٹاف نے بریفنگ کے لیے ایم ۔ آئی آپریشن روم لے جانا چاہا مگر اس موقع پر بھی چیف آف مشاف نے تجویز پیش کی کہ صدر کچھ دیر مستالیں ۔ بریفنگ کے لیے کوئی اور وقت مقرر ہو سکتا ہے (۱۹) ۔ اسی روز لیوان صدر میں ایک پریس کاشفر لس سے خطاب کرتے ہوئے یحی خان نے کہا کہ "میں مشرقی پاکستان کے لیے دعا سے موا اور کیا کر سکتا ہوں ؟" پریس کانفرنس میں شریک ایک صحافی کے مطابق صدر اس پریس کانفرنس میں ہے پرواہ اور صورت حال سے بڑی حد تک لا تعلق دکھائی دے بریس کانفرنس میں ہے پرواہ اور صورت حال سے بڑی حد تک لا تعلق دکھائی دے اور جنگ میں بریس کانفرنس میں لوی گئی، اس نے پوری قوم کو ہا کر رکھ دیا اور بے شمار اس کی دلیسی کی نوعیت کی تحصیح عکاسی کرتے ہیں ۔ مختصراً یہ کہ مشرقی پاکستان ایک سوچے سمجھ منصوب بھگ جس انداتہ میں لوی گئی، اس نے پوری قوم کو ہا کر رکھ دیا اور بے شمار کا نتیجے تھا ۔

یجی خان نے آخری روز بھی قوم کو یہ کبد کر وحوکا دینے کی کوسٹش کی کہ بھم مشرقی پاکستان بار چکے ہیں، مگر مغربی محاذ پر نتج کے حصول تک جنگ جاری رہی ۔۔ رہے گی ۔ اور یہ جنگ صرف ایک روز جاری رہی ۔۔

اگرچہ یجینی خان نے اپنی حکومت کو جمہوئی رنگ دینے کے لیے جاب نورالاسین کو وزیراعظم اور بھٹو کو ڈپٹی وزیراعظم مقرر کر رکھا تھا مگر جیسا کہ نامزو وزیراعظم نے بعد میں انکشاف کیا ، یحیی خان کسی کو اعتماد میں لینے کی ضرورت

دقبه اور خوجوں کی بحرتی ا

| 7                                                         | 4   | ,      | المستان | ·}. | المارة)  | المستان ا |
|-----------------------------------------------------------|-----|--------|---------|-----|----------|-----------|
| 1. 30,00, 80,00                                           |     | -      | ٤.      |     | <u>r</u> | <u>-</u>  |
| ريكوار فورسز دويين آرى مين يادر ١٩ ائرفورس مين يادر إنزكر | 7,4 | ****** | 2F,***  |     | ****     | الإليان   |
| الرفورس مين يادر                                          |     | ****   | 1,600   |     |          | 10,5      |
|                                                           |     | ÷      | :       |     | 1,774    | ***7      |
| اقرت عينك فاعترز ١٩٩٨رز                                   |     | ***    | \$      |     | 470      | 101       |
|                                                           |     | ř.     |         |     | ٤        | 40        |

محس نہیں کرتے تھے (۱) ۔ جنگ میں یمنی خان کی دلچسی کا احوال نامزد ونیراعظم کے ایک بیان سے ظاہر ہے، جب ڈھاکہ کے دردبام جل رہے تھے اور جنگ زوروں پر تھی وہ غیر معمولی رنج و غم کی حالت میں صدر سے ساقات کے لیے گئے تو یمنی خان، چیف آف ساف جرل عبدالحمید کے ساتھ شراب نوشی میں مصروف مزے کر دہے تھے ۔ جنگ کے بادے میں ٹورالامین کے استفسار میں مصروف مزے کر دہے تھے ۔ جنگ کے بادے میں ٹورالامین کے استفسار پر یمنی خان کا جواب یہ تھاکہ دیم مجبور ہیں ۔ مگر جنگ جاری رہے گئ ۔ (۱) اسلام روز فوج نے مشرقی پاکستان میں بتھیار ڈال دیے ۔

تاہم پاکستان کی فوجی تاکامی کا سب سے اہم سبب الاہری فوج، بحریہ اور فضائیہ کے درمیان رابط اور ہم آہنگی کا فقدان تھا (۴) ۔ ۱۹۲۱ء میں پاک بحریہ فضائیہ کے سربراہ ایڈ مل مظفر حسین نے بھی ایک انٹرویو میں الزام لگایا ہے کہ پاک بحریہ پر بھارتی میزائل بروار کستی کے حلے کے وقت بار بر ورخواست کے باوجود انہیں فضائی تحفظ فر ہم نہ کیا گیہ ۔ ۸ وسمبر کو ایک بار پھر جب بھارتی بحریہ اور فضائیہ نے فضائی تحفظ سے انکار کر دیا کراچی پر حملہ کر کے پاک بحریہ کے دو جہاز ڈیو دیے تو فضائی تحفظ سے انکار کر دیا گیا ،ور یوں پاکستان اور کراچی کی بندرگاہ کو بھارتی افواج کے رحم و کرم پر چھوڑ ویا گیا (۲۷) ۔

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے پاکستانی فوجیں، خاص طور پر مشرقی محاذ پر شفری کے افتبار سے بھارتی افواج کے مقابلے میں کہیں کم تھیں ۔ "دی سٹریٹجک سروے" ۱۹۷۱ء کے مطابق دونوں ملکوں کے فوجی توازن کی تفصیل یہ تھی ۔

جرل ثیاری کے میش کردہ اصاد و شمار جنہیں ببرحال ندکورہ بیان سے زیادہ و قیع قرار دیا جا سکتا ہے، درج ذیل ہیں (۲۹)

|   |            |               | و ج حرار دیا جا سکتا ہے، درج ذیل ہیں (۴۹)              |
|---|------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| _ | ا پاکستان  | بحارث         |                                                        |
| Ī | J-1-p      | 1+            | المفنشري أور ماؤشين ذويزن                              |
| ĺ | 17         | 3+17          | يالا أون كى تعداد                                      |
|   | -          | ŀ             | تیم فوجی بریکیندنه                                     |
| 1 | -          | 44            | بار ڈر سیکورٹی فورسز (پلاٹون)                          |
| l | -          | . *           | مكتنى بابنتى بريكيية                                   |
|   | -          | 1 = + 4 = = = | بعارتی فون کے تربیت یافتہ مکتی باتنی بریکیڈز اور کوریم |
|   | 16         | â٠            | فينك رجنفين                                            |
| 1 | _          | ۲             | آمة بثانين                                             |
| - | 4          | à٠            | آد فلری رفینیں                                         |
|   |            | 10            | فامرز ميرز (سكوادرن)                                   |
| ١ | 5"         | 140           | بسلی کاپٹر .                                           |
| ļ | مکن بوٹس ہ |               | ا نیر کرافٹ کیر تر                                     |
|   | ٣          | 117           | بحرى يحكى جهاز                                         |
|   |            |               | *                                                      |

ظاہر ہے کہ مفلوج کن اخلاقی اور ماذی خامیوں کے ساتھ ساتھ ساڑ و سمان کی کمی، منصوبہ بندی کی خامیوں اور مقای آبادی کے معاندانہ روئے اور تھکی ہوئی فوج کی موجودگی میں پاکستان کی شکست کوئی غیر متوقع واقعہ نہیں تھی ۔

کنی غیر ملکی مبصرین، جن میں جنرل ،دورہ بھی شامل بین، اس نیال سے متفق ہیں کہ ہتھیار ڈالنے وقت پاستانی افواج کے پاس جننا اسلی اور خوراک کا متفق ہیں کہ ہتھیار ڈالنے وقت پاستانی افواج کے پاس جننا اسلی مدد سے وہ آئندہ کچھ مہینوں تک بھارتی فوجوں کا مقبد کر سکتی تھیں ۔ ان کی رائے میں پاکستان کی شکست جرفیلوں کی خام منصوبہ بندی اور معاملہ فہمی کی کمی کا تنبیجہ تھی ۔ " لڑائی کے پہلے چند دنوں ہی میں اس کا انجام صاف منظر آرہا تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ جنگ کے انقتتام پر بھی پاکستانی فواج خاصی منظر آرہا تھا لیکن یہ حقیقت ہے کہ جنگ کے انقتتام پر بھی پاکستانی فواج خاصی

|                  |         | 1/10 | نيول ميدها                                                                                |
|------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 3       |      | 1: 1:                                                                                     |
| ٦                | 4       |      | مان موجد                                                                                  |
| >                | >       |      | الزكرافيف كروز يمكورش ميزاعي پثرول يوشي ووسرى پثرول كرونكس مائن مويهز سب ميرينز نيول مييت |
|                  | 4       |      | ميزاع پيرول يوش                                                                           |
|                  | 44      |      | يكودنى                                                                                    |
| ٨                | 4       |      | 33                                                                                        |
|                  |         |      | 1. Ja                                                                                     |
| ر المار<br>ماران | المرابع |      |                                                                                           |

نيوى كى بحرتى ا

مطبوط تھیں اور جن مقلب پر ان کی تعداد کائی تھی، وہاں کئی ہفتوں یا شاید مہینوں کے لیے دھاکہ میں کائی مہینوں کے لیے دھاکہ میں کائی عرص کے لئے دھا دہت اور اسلحہ موجود تھا۔ ان کے لیے دھاکہ میں کائی عرص کے لئے دھا دہتا شاید کوئی مشکل کام نہ تھا۔ جب جنرل بیازی نے 17 وسمبر کو بھارتی فوج کے سامنے غیر مشروط طور پر ہتھیاد ڈالے تو اس وقت کک پاکستانی افواج کے وسائل حرب ختم نہیں ہوئے تھے ۔ اگرچہ اس کے تیج میں شہری آبادی اور فوج کا بہت نقصان ہوتا ، البتہ لڑنے کا عزم ختم ہو چکا تھا" (۱۰) جنرل فضل مقیم کے مطابق " اگر وستیاب وسائل سے صحیح کام لیا جاتا اور جزافیائی عوامل کا پورا فائدہ اٹھایا جاتا تو مزید چھ سے آٹھ ہفتوں کک ڈھاکہ کا جرافیائی جوامل کا چوا میکا تھا اور کا علیہ دھاکہ کا کا میں شامل کیا جا میکا تھا وارد کا کا میں تھا کہ تھا ہوتا کو مزید چھ سے آٹھ ہفتوں کک ڈھاکہ کا کا کا کا کا میں تھا کہ اورا فائدہ اٹھا یاتا تو مزید چھ سے آٹھ ہفتوں کک ڈھاکہ کا کا کا کا کا کا کا میں تھا کہ اورا گا کا دورا کیا جا سکتا تھا (۱۰) "۔

جنرل ارورہ نے ۱۸ وسمبر کو کہا ''اگر پاکستان اپنی فوجوں کو دریائے سیکھنا اور مدخومتی کے درمیان مجتمع کر لیتا تو جنگ کئی ماہ تک جاری رہ سکتی تھی (۲۲) ''۔ اب سوال ہیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستانی فوج کے پاس کئی جفتوں تک مراحمت کے وسائل موجود تھے تو بس نے ١٦ وسمبر ١٩٤١ء کو ہتھیار کیوں ڈانے ؟ راقم الحروف کو فرمی امور پر جبود کا کوئی دعوی نہیں ۔

ساہم اس موضوع پر بین الاقوای تبصروں کا غلیاں نکتہ یہ تھا کہ "پاکستان کو اس علاقے ہے، جو اب بٹکلہ ویش ہے، برور قوت محروم کیا گیا تھا" (۲۲) ۔ پنانچہ بھارت اپنے علاقے میں ایک اور ریاست کا اضافہ کرنے میں کامیاب ہوگیا مگر بٹکلہ ویش کے تیام ہے کوئی خود ختاد ریاست وجود میں نہیں آئی ۔ بھارت کا مشرقی ریش کے تیام ہے کوئی خود ختاد ریاست وجود میں نہیں آئی ۔ بھارت کا مشرقی پاکستان میں واخلہ انسانی خدمت یا اخلاقی تقاضوں کے بیش نظر نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد مشرقی پاکستان کو اپنی تو آبادی بنا کر اس کا معاشی استحصال کرنا تھا (۲۳) ۔

پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بند کرانے کے لیے اقوامِ متحدہ میں کئی کوششیں کی گئیں مگر یہ کوششیں ڈیادہ تر تیم دلانہ تھیں ۔ مشرقی پاکستان میں جنگ کا آغاز ۲۷ نومیر کو جوا ۔ یہ جنگ ۲ دسمبر کو مغربی محاذ تک پھیل گئی مگر ۲ دسمبر تک اقوامِ متحدہ کے کان پر جول سک نہ رینگی اور اس کی طرف سے کوئی حاضلت نہ کی گئی ۔ ج وسمبر کو اوج شائن نے سلامتی کونسل کے سات دوسرے رکن عالک

کے تعاون سے کونسل کا بیٹھائی اجلاس بلانے کی قرارداد پیش کی ۔ اس اجلاس میں امریکہ نے ایک مسودہ قرارداد پیش کی امریکہ امریکہ کے ایک مسودہ قرارداد میں سرحدوں پر اقوام متحدہ کے مبصرین کی تعیناتی کی تجویز بھی پیش کی گئی تھی ۔ اس قرارداد کو روس نے ویٹو کر دیا (۴۵) ۔

الله وسمبر کو روس نے ایک مسؤوہ قرارواد پیش کیا جس میں مشرقی پاکستان میں سیاسی سمجھوتے کا مطالبہ کیا گیا تھا ۔ قرارواد میں کہا گیا تھا کہ سیاسی سمجھوتے کا لائدا تنید جگ کے طاقے کی صورت میں برآمہ ہو گا (۱۲) ۔ پولینڈ نے اس قرارواد کی جایت کی جبکہ سلامتی کونسل کے دوسرے ۱۲ اراکین نے ووشک میں صد نہ لیا ۔ اگر پاکستان اس قرارواد کو تسمیم کر لیت تو اس قرارواد کا نتیجہ جنگ بندی اور مشرقی پاکستان میں سیاسی سمجھوتے کی صورت میں برآمہ ہو سکتا تھا جن کی پاکستان کو شدید ضرورت تھی ۔ اکتوبر ۱۹۵۱ء کے بعد پاکستان سے بھی، امریکی وباؤ کے تحت ہی سیاسی سمجھوتے کی ضرورت تسلیم کر لی تھی ۔ جیساکہ پہلے وباؤ کے تحت ہی سہی، سیاسی سمجھوتے کی ضرورت تسلیم کر لی تھی ۔ جیساکہ پہلے کہ امریکی سفادت کارول کی معرفت جلاوطن بنگائی لیڈروں سے ذاکرات کا آغاز ہو چکا تھا ، چنانچہ پاکستان کے مقطفہ نظر سے سیاسی سمجھوتہ کوئی قابلِ اعتراض اقدام نہیں تھا ، اور اگر یہ قرارواد تسلیم کر لی جاتی تو پاکستان اِس ہزیمت سے بچ جاتا جس کی پہلے کوئی مثال نہ تھی ، لیکن ہوا یہ کہ چین نے قرارواد کو ویٹو کر دیا۔ ظاہر ہے اے اسلام آباد کی تاثید حاصل تھی ۔ اس طرح پاکستان فی قیام اس کا ایک ذری موقع کھو ویا ۔

یہ امر ناقابل فہم ہے کہ جب پاکستان کو اس امر کا ادراک ہو چکا تھا کہ وہ جنگ کے میدان میں بھارت کے مقامیلے میں نہیں ٹھہر سکتا تو اس نے امن کے قیام کے لئے اقوام متحدہ کا دروازہ کیوں نہ کھنگھٹایا ؟ پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ سے دابطہ میں تافیر نے اس کے دوست ممالک کو یہ تافر دیا کہ پاکستان فوجی طور پر مضبوط ہے اور کسی دباؤ کے بغیر جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے ۔ اس طرح بین الاقوای سطح پر پاکستان کے بادے میں یہ خاشر بھی فد ابھر سکا کہ اسے جادجیت کا نشانہ بنایا گیا ہے ۔ یاد رہے کہ اس موقع پر بھٹو نے یہ دعوی کرتے ہوئے کہ اقوام متحدہ میں یاکستان کی ترجائی کا حق ان سے بہتر کوئی نہیں اوا کر سکتا، پاکستان کو جنگ کی میں یاکستان کو جنگ کی حیں یاکستان کو جنگ کی میں یاکستان کو جنگ کی حیں اور کستان کو جنگ کی میں یاکستان کو جنگ کی حیں اور کستان کو جنگ کی حیں بیاکستان کو جنگ کی حیات کا فیانہ جارہ کوئی نہیں اوا کر سکتا، پاکستان کو جنگ کی حیات کوئی سے بہتر کوئی نہیں اوا کر سکتا، پاکستان کو جنگ کی حیات کے دیات کی حق ان سے بہتر کوئی نہیں اوا کر سکتا، پاکستان کو جنگ کی

قرارداد کے مطابق فوری طور پر جنگ بندی اور فوجوں کی واپسی کو تسلیم کرے (۵۰) اس قرارداد کو بھی روس نے ویٹو کر دیا ۔

اگلی قرارواد جو اس سلسلے کی آشویس قرارواد تھی، پولینڈ نے پیش کی ۔ اس وقت تک بھٹو بھی اقوام متھرہ میں چہتھ چکے تھے ۔ قرارداد میں اقتداد قانونی طور پر منتخب عوای خاصدوں کو منتقل کرنے، اس عل کے آغاز کے ساتھ ہی تام طاقوں میں فوجی کاروائی روکتے اور ۲۰ گھنٹوں کی عارضی جنگ بندی کی تجویز پیش کی گئی تھی (۱۵) ۔ قرارواد میں مشرقی پاکستان سے مسلح افواج اور مغربی پاکستانی شہریوں کے انحاء کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا ۔ اگرچہ بھارتی فوجین اس وقت تک ڈھاکہ میں واشل ہونے کے لیے پر تول رہی تھیں، پھر بھی پاکستان نے اس قرارواد میں کوئی دلچسپی نے لی اور اس کی بجائے ہتھیار ڈالنے کے لیے بھارت کے ساتھ ذاکرات کو ترجیح دی۔ 'اس قرارواد پر ووشک کی فوہت ہی ند آئی ۔ لیکن اگر پاکستان اس میں کسی بھی رئیس گرارات کے ساتھ ذاکرات میں کسی بھی دلی گھی اور اس کی بھار کرتا تو یہ منظور ہو سکتی تھی'(۱۵) ۔

بعثو نے ، جو اس امرے آگاہ تھے کہ پاکستان جنگ ہاد چکا ہے، 10 وسیم کو سلامتی کونسل میں حسبِ معمول ایک جذباتی اور طویل تنظیر کی ۔ انہوں نے کہا: "یبال رہنا میری اور میرے ملک کی توبین ہے ، وہ جارحیت ، وہ ناجائز قبضہ میں اس میں فریق نہیں بن سکتا ۔ ہم واپس جائیں کے اور اش کے ۔ انہوں اقوام متحدہ کا مرحا یہ رہا ہے کہ ڈھاکہ کا سقوط ہونے دیا جائے ۔ میں یہال اپنا وقت کیوں ضائع کروں ؟ میں اپنے ملک واپس جاؤں کا اور جنگ کروں کا " ۔ اس تحریر کے باوجود بھٹو 10 وسمبر کک یوبیاک میں براجان رہے ۔ میہال تک کہ کی خان نے انہیں پاکستان آگر اقتدار سنجھالنے کی وعوت دی (۱۵) ۔

سلامتی کونسل کا رقیہ ایسا تھا جیے وہ معاضلے کو اس وقت تک طول رہنا چاہتی ہو جب تک پاکستانی افواج ہتھیار نہیں ڈال دیتیں ۔ یہ بھی مقیقت ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کی کاروائی میں مطاوبہ ولچسپی کا اظہار کیا، نہ جنگ بندی کی کوئی سنجیدہ کو مشش کی ۔ اس کے بر مکس اس نے کسی معقول وجہ کے بغیر شازم کے پرامن تصفیے کے کئی ایسے قیمتی مواقع ضائع کر دیتے جن کو بروئے کار لاکر قوم کو اس انجام سے محفوظ رکھا جا سکتا تھا ۔ اس وقت محل افتدار کے قریب بعض

صورت میں فوری طور پر سلامتی کونسل کے پاس و جانے کا مشورہ دیا تھا (27) اس میں کیا منطق تھی ؟ بنہوں بیان نہیں کیا ۔ بعد اذاں پاکستان کی سیاسی جاعتوں نے بھٹو پر نکت چینی کی اور انہیں اقوام متحدہ میں تافیری حربوں کا ذمہ دار ممرایا ۔ ١٩٤٤ء میں بھٹو کی معرول کے بعد یمیل نے بھی الزام لکایا کہ اقوام متحدد میں بھٹو نے مکوست کی ہدایات کے خلاف عل کیا تھا مگر سوال یہ ہے کہ روسی قرار داد اقوام متحده میں بھٹو کی آمد ہے پہلے میش کر دی گئی تھی اور یحییٰ خان کو اسے مسلیم کرنے میں کیا امر مانع تما ا حالاتک مشرقی پاکستان میں پاکستان کی عسکری استعداد کا اندازہ ان سے زیادہ کے ہو سکت تھا؟ اس روز چین ف بھی ایک قرارداد پیش کی جے واپس لے لیا کیا ۔ ارجنظائو کی قرارداد کو ، جے سات ووسرے مالک کی حایت حاصل تھی، روس نے ویٹو کر دیا ۔ یہ قرارواد اپنے متدرجات کے اعتبار سے امریکی قرارداد کے قریب تھی ۔ روس نے ایک اور قرارداد ویٹو کی جس میں جنگ بندی کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان سے دسمبر دیواء کے انتخابات میں مشرقی پاکستان کے عوام کی رائے کے مطابق فوری سیاسی سمجموتے کا مطالبہ کیا گیا تھا (۱۸) ۔ قرارواد میں پاکستانی فوجوں کی واپسی کا بھی طریق کار میش کیا گیا تھا. مكر پاكستان كى عدم ولچسىكى بناء پر قرارداد پر ووث ند ڈالے جا سكے \_ أكر ياكستان دباد ڈالتا تو اس قرارداد کی منظوری کے امکانات تھے اور روسی دباؤ کے تحت اس پر عمل در آمد بھی ممکن ہو سکتا تھا۔

اس کے بعد اتوام متھرہ کے متعید شوابط کے تحت یہ مسئلہ جنرل اسمبلی میں منتقل کر دیا گیا ۔ ۳۳ ممالک کی طرف سے بیش کردہ نظر ثانی شدہ قرارواد پر سات وسمبر کو بحث شروع ہوئی ۔ قرارداد میں دفوری جنگ بندی اور آیک دوسرے کے صافے سے اپنی سرحدوں کے اندر فوجوں کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا تھی" ۔ (۳۹) ۔ قرارداد ۱۰۴ ووٹوں کی بعرپور اکثریت سے منظور کر ئی گئی ۔ صرف الا ممالک سنے اس کے ظاف ووٹ دیا ۔ پاکستان نے قرارداد تسلیم کر لی مگر بھارت جین روز کے بعد بھارت نے قرارداد کی منظوری کی بیشگی شرف بھارت کے منظوری کے لیے مشرقی پاکستان سے پاکستانی فوج کی واپسی کی بیشگی شرف عائد کر دی ۔ یہ دراص ایک تافیری حربہ تھا ۔ چنانچہ امریکہ نے سلامتی کونسل میں ایک اور قرارداد پیش کی جن میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ جنرل اسمبلی کی ایک اور قرارداد پیش کی جس میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ جنرل اسمبلی کی

ذرائع اس اسکان کی طرف مجمی اشارہ کرتے ہیں کہ فوجی حکومت کا منشا یہی اللہ مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈال کر مغربی پاکستان میں فوجی حکومت جاری رکھی ہو . مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنے کے نتائج و عواقب سے آگاہ نہیں تھے ۔ مگر شلید وہ ہتھیار ڈالنے کے بعد:

سقوط مشرقی پاکستان کے بعد پیف آف آری سٹاف نے جی ۔ ایج ۔ ا، میں فوجی افسروں سے خطاب کیا ۔ جب انہوں نے شکست کے اسباب پر رو ان ڈالنی چاہی تو حاضرین کے انبور بگڑ گئے ۔ انہوں نے محسوس کیا کہ نوجوان نوبی افسروں کے دل و دماغ میں جذبت کا لاوا پک رہا ہے اور وہ آماوہ بفاوت ہیں مگر اس سے بھی یحیی خان کی آنگویں نہ کھلیں ۔ وہ ایک خودسائنہ آئین کے تحت الینی صدارت میں، ایک سیاسی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ وہے تجے لائی صدارت میں، ایک سیاسی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ وہے تجے لائی صدارت میں، ایک سیاسی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ وہے تجے پارٹی لے یحیٰی خان سے مستعفی ہونے کا مطالب کیا ۔ اسی روز نورالاسین نے د، پر ملال کا کوئی نشان نے د، سیاسی انہوں نے بعد میں بتایا (اند) ، یحیٰی خان کے بہر ، پر ملال کا کوئی نشان تک نہ تھ ۔ انہوں نے نہایت پرسکون انداز میں نورالاسین کو بتایا کہ دہ بھٹو کی آ یکا استفار کر رہے ہیں اور اس کے بعد آئین کے تحت کا نشکیل دی جائے گی ۔ یہ آئین کا در بے پناہ عون شفل کے بیش شفل کے بیش شفل روز ہی واپس لے لیا گیا ۔ اس آئین میں پارلیمائی از دباؤ کے بیش شفل کیا تھا جس میں افواج پاکستان کو خصوصی تحفظات فراہم کیے گئے دبائے عور کیا گیا تھا جس میں افواج پاکستان کو خصوصی تحفظات فراہم کیے گئے ۔

سقوطِ وُھاكدكى فبر مغربى پاكستان كے عوام پر بجلى بن كر كرى اور وہ احتساب كے نورے بيلے ہى انتشاد كا شكار ہو بنى تحق سركوں پر شكل آئے ۔ فوج بيلے ہى انتشاد كا شكار ہو بنى تحق ۔ اغربمادشل رحيم خان كى سركردكى ميں جرتيلوں كے ايك طاقتور كروپ ن صدر كو مجبور كر دياكہ وہ استعفىٰ دے ديں ۔ يحيىٰ خان استعفىٰ دينے پر رضامند ، كئے مگر فوج ميں موجود دوسرے كروپ كا اصرار تھاكد التدار فوج ہى كے پ ، كئے مگر فوج ميں موجود دوسرے كروپ كا اصرار تھاكد التدار فوج ہى كے پ ، رہے اور يحيىٰ خان كى جگد جنرل عبدالحميد كو دے دى جائے ۔ ملك أوث وَجَان كے ملك اور معاسلے ۔ يُد

نازک صورت اختیار کرلی تو افیر مارشل رحیم خان نے اپٹا آخری پلٹہ بھینکا ۔ انہوں نے حکم دیا کہ میراج طیاروں کے بے دربے حلوں کے ڈرمیع صدارتی محل کے درود یواد بلا دیے جائیں ۔ یہ حربہ کارگر خابت ہوا اور خانہ جنگی کے اسکانات سے خائف جرنیلوں نے اختدار چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا (۵۱) ۔ بھٹو جب وطن واپس مہنجے تو صدارت اور چیف مارشل لا ایڈ منسٹر پٹرکی کرسی اُن کا استظار کر رہی تھی ۔ بہت

ملک دو ظرمے ہو چکا تھا ۔ پاکستانی فوج ہندوستان کی قیدی بن چکی تھی ۔ وہاکہ میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا جبکہ مغربی پاکستان کے ہر گھر میں صف ماتم چید چکی تھی اور پوری قوم خود کو مجروح محسوس کرتی تھی ۔ تاریخ لے انہیں ایسی ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا جس کا تصور بھی محال تھا ۔ اس پس منظر نے پوری قوم کی شفسیات پر مجرے اشرات مرتب کیے اور یوں پاکستان کی تادیخ کا دوسرا دور شروع جوا ۔

سانٹ مشرقی پاکستان کیونکر رونا ہوا؟ اس پر غور کیجئے اور اپنی تاریخ سے سبق حاصل کیجے ، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ فراموش کر دیتی ہے، اس کا جغرافیہ اسے فراموش کر دیتا ہے ۔

### بحواشي

- #1941 S.F. Yo The Pakistan Times
- : (Kayhan Internatina) : ا جوالتي 1941م بمثو كا الشرواء -
- ج: ملاحظہ بور بھٹو کے بیانات، ۱۸ جون ، ۱۴ جولائی ، ۲۴ اکست ، ۲ ستمبر، ۴ ستمبر، ۴ ستمبر، ۴ متمبر، ۴ ۲ ستمبر، ۲۹
  - ان وولتان كاييان، ١٨ جولائي ١٨١١ء
- بھٹو نے ۱۳ مئی ۱۹۷۱ء کو میٹروپول ہوٹل میں مقامی اور غیر ملکی صحافیوں سے خطاب کیا ۔ انہوں نے کہا ہم نے مارشل لا حکومت کو طالب معمول پر لانے خطاب کیا ۔ انہوں نے کہا ہم معلم معلوم ہوتا ہے کہ حکران ٹولد التعداد منتشل کے لیے بہت مہلت دی ہے مگر معلوم ہوتا ہے کہ حکران ٹولد التعداد منتشل کرتے کا کوئی ادادہ نہیں رکھتا ۔ حکومت نے مشرقی پاکستان میں ایک الناک

٢٠ يحواله فقل مقيم ، ص - ١٨٢ -

۲۰ ییندام کی تفصیلات کے لیے ملاقلہ ہو داؤ فرمان علی کا مضمون "جنگ " ۲۰ دسمبر ۱۳۱ مربید ۱۳۱ مربید ۱۳۱ مربید ۱۳۱ مربید ۱۳۱ مربید استان ۱۳۱ مربید استان سک فوجی جنرل فضل مظیم میں مسلم استان سک فوجی مشیر داؤ فرمان علی سے منسوب کر دیا گیا تھا ۔

۲۲: "The Dawa" (کراچی) ، ۲۲ دسمبر ۱۹۶۱م

23. The Listener, London, 6 January 1972, p-8 24. The Strategic Survey, London, 1971, p-50

٢٥: يحواله كلمريب تير، ص . ١٨٥

۲۲: الطأب

الاب فال فرج کے کمانڈر انجیف بنرل ایاب خال نے پاکستان کی وفاقی حکمت ملک علی بیان کرتے ہوئے کہانڈر انجیف بنرل ایاب خال نے پاکستان کی وفاقی حکمت علی بیان کرتے ہوئے کہا مسشرتی پاکستان کا دفاع وہاں سے نہیں کیا جاسکتا ۔ اگر جم وہاں جام فوری طاقت بھی مجتمع کرویں او اس کا دفاع مکن امہیں ۔ اس کے لیے ہمیں مغربی پاکستان میں اپنی فوری بنیاد مضبوط بنانی ہوگی ۔ اب عوام کو اس خلیقت کا اعتراف کر اینا چاہیے ۔ یہ ۱۸ The Dawn بھوری 1938ء

۸ - به جوري ۱۹۵۲ م من بـ ۸ The Listener : ۲۸

٢٩: يحواله فضل مقيم ، ص - ١٥٩

۳: The Outlook - (ویکلی کرایی) ۲۵ مئی ۱۹۶۴، ص - ۸ -

٣: - تورالامين كا الثروي بقت رول "زيرك" البور ٧٧ ، ٢٠ جوري ١٩٤٢ -

٣٢: الإشأ ــ

٢٣: يفأر

الا: اس طرح سے کئی واقعات شائع ہوسے ہیں جن سے اس امرکی تصدیق ہوتی سے کہ بلاری میں سے کا اسلام میں ایک سے کہ بلاری میں سے ہفت دورہ اللہ اکتوبر مکم فومبر عملاء ص سے ۱۷ سے ۲۷

: "The Strategic Survey" (الشدن) ۱۹۵۱ء ، ص - ۲۱

٢٦: مکتبى بائتى كے بے قاعدہ سپائيوں كى تعداد ايك لك ہوسكتى ہے مگر ان ميں شايد صرف نسف في بعادتى فوجوں كے ساتھ بنگ ميں شركت كى ہوكى - پاكستان كے فاعدہ فوجيوں كى تعداد رضاكادوں كے طاقہ ييس براد تمى -

١: اس تعداد مين يجمل علاتون مين موجود ٦٥ برار فوييون پر مشتمل لدادي وستون

تعطل پیدا کر رکھا ہے ۔ میٹیلز پارٹی نے اب اس حکومت کو ختم کرنے کا تہید کر ایا ہے انہا ہیدا کر دیا ۔ لیا ہے انہوں نے جدا کانہ طریق استخاب یا دوبادہ استخابت کی تجویز کو جی دد کر دیا ۔ ایمٹو کے اس مینان کو صحافیوں نے مادشل کا کے خاف تحریک چلانے کی بالواسطہ دھکی قرار دیا ۔ اس سے میشتر بھی میٹیلز پارٹی کی مرکزی کمیٹی اپنے ایک اجلاس میں استخال التعداد کا مطابہ کر چکی تھی ۔

بھٹو کے ایک قریبی ذریعے نے بتایا کہ بھٹو نے ہ لیریل کو یجنی خان سے ملاقات

کے دروان میں انہیں آئینی فارمولا پیش کیا۔ محسوس ہوتا ہے کہ یحنی خان ، قومی

اسمبلی میں آئین چیاد کرنے کا اداوہ چھوڑ کچے تھے ۔ بہت سے لوگوں کا خیال

ہیک اگر یحنی خان یہ اقدام پہلے کر لیتے تو ان حالات کے سامنا در کرنا پڑتا ۔ میرا

ذاتی خیال یہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر اس آئین کو قبول در کرنا کیونکہ یہ دستور ساز اسمبلی

کے التحداد اعلیٰ کو محدود کرنے کے متراوف ہوتا ۔

د: يمثوكي پريس كاشقرنس كراچي، ۵ جواللي ١٩٤١م

٨: اليشاً ب

٩: ايضاً ب

١١٠ و الفراع - ايم مالك كي عقري كا يس مقريب عدي بيان كيا جا چكا ب -

١١: كراجي مين يعنوكي پريس كانفرس ، ٢ ستبر ١٩٤١ء

١٢: مضمون از راد فرسان على "جك" (راوليندى) ، ٢٥ وسمير ١٥٠٥

۱۳: فاتی اطلاع ۔ قائد اے ایم مالک کا یہ بیان کہ استخابات مکمل طور پر اظینان بخش فہیں سے بیان کہ استخابات مکمل طور پر اظینان بخش فہیں تھیں تھیں توجہ طلب ہے ۔ پلی ٹی ٹی کے ایک رہنما عبدالحقیظ پیرزادہ نے بھی صدر یمنی کو عاد کے ذریعے آکاہ کیا کہ ان کی جاعت کے بعض امیدوادوں کو کافذات تامزدگی واپس لیتے پر جمبورکیا جا دیا ہے ۔

١١٥: محواله وايرث جيكسن، ص - ١٦٥

The Times, 1941ء أومير 1941ء

١٦: ايضاً.

ا: تفصیلات کے بلید ملاحقہ ہو، بلب ، اور بحوالہ فضل مقیم ص - ۱۸۵ - ۱۸۹ مزید ملاحقہ ہو بحوالہ دارر فی بیکسن ، ص - ۱۴۱ -

۱۸ تفصیلات کے لیے ملاقہ ہو ، واؤ فرمان علی کا مضمون "یکی" (واولپنڈی) ۔

11 . بحواله واعن وتكاكس، ص - ۵۰ ، بحواله كلديب جير، ص - ١٨٩ \_

## كتابيات

- Ahmad, Farid, The Sun Behind The Clouds, Dacca, (N D)
- (2) Akanda, Safar A. East Pakistan and Politics of Regionalism, Unpublished Ph.D Thesis, University of Denver, 1970
- (3) Akhtar, Jamna Das, The Saga of Bangladesh, Oriental Publishers, Delhi, 1971.
- (4) Allan Campbell Johnson, Mission with Mountbatten, Robert Male Ltd., London, 1951.
- (5) Atwell, Donald Lokhart, East Pakistan: A Study in Political Geography, Unpublished Ph.D. Dissertation, Clark University, Worcestor, Massachusetts.
- (6) Ayub Khan, M., Friends Not Masters, Oxford University Press, 1967.
- (7) Azad, M.A.K., India Wins Freedon, Longmans, Bombay, 1960.
- (8) Aziz, Qutbuddin, Mission to Washington, United Press of Pakistan, Karachi
- (9) Banerjee, D.N., East Pakistan, A Case Study in Muslim Politics, Vikas Publications, Delhi, 1969
- (10) Bangabandhu Speaks, A Collection of Speeches and Statements of Sh. Mujibur Rahman, Ministry of Foreign Affairs, Dagea.
- (11) Bangladesh Document's (Vols: I and II), Ministry of External Affairs, Government of India (1971 and 1972).
- (12) Bhargava, G.S., Success or Surrender, Sterling Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1972
- (13) Pakistan in Crisis, Vikas Publications, Delhi, 1971 (Second Edition)
- (14) Crush India, Indian School Supply Depot, Delhi. 1972.
- (15) Bhatnagar, Y., Bangladesh, ISSD Publications, Delhi, 1971.
- (16) Y. Mujib, The Architect of Bangladesh, ISSD Publications, Delhi, 1971
- (17) Bhattacharjee, Arun, Datcline Mujibnagar, India, 1973.
- (18) Bhutto, Z.A., The Great Tragedy, People's Party Publications, Karachi, 1971
- (19) The Myth of Independence, Oxford University Press, Karachi, 1969
- (20) Birdwood, Lord, A Continent Decides. Robert Hale Ltd., London, 1953.
- (21) Braibanti, Ralph, Research on the Bureaucracy of Pakistan, Duke University Press, Durham, 1966.

| _ | ہے | 26 | b   | کیا | فاذ | 18 | • |
|---|----|----|-----|-----|-----|----|---|
| _ | _  |    | - 4 | _   |     |    |   |

- ٢٠: ان مين فالفرد بيرد بيرد اور الفرمييشر دولون شامل يين -
- ٢٠: مابنام "عكايت" البون ماري ١٩٤٨ء، ص ٣٥ ملاط، بوجرل تيازي كامضمون -
  - - ا": يحواله فضل مقيم، ص 191
- 42. Keesings, op.cit 20-27 November, pp. 24953-55
- 43. Dirorio De Naticial Lisbon, 28 March, 1972.

- 45. U.N. Security Council Draft Resolution (S/10416).
- 46 U.N Security Council Draft Resolution (\$/10418).
  - ۲۴ د The Dawn الرمير ۱۹۵۱ ع الرمير ۱۹۵۱
- 48, Security Council Resolution (\$/10418).
- 49. U.N General Assembly Resolution (273XXVI)
- 50. Security Council Draft Resolution (s/10446. Rev.1)
- 51. Security Council Draft Resolution (S/10453, Rev.1).

- The Outlook : ۵۳ کرای ۲۵ تومیر ۱۹۵۴ء ص ۱۲
- ۵۲: انشرویا نورانامین بشت روزه مخرندگی البور ۲۲ ، ۳۰ جوری ۱۹۵۲م
  - ٥٥: تفصيالت كے ليے ملاظ بو صفدر مود

Costitutional Foundations of Pakistan 1975

70: The Newsweek ، ۲ يتوري ۱۹۷۲ م س \_ ع

- Longmans, Delhi, 1972.
- (47) Mannan, M.A. Economic Problems and Planning in Pakistan, Ferozsons, Ltd., Lahore, 1969.
- (48) Mascarenhas, Anthony, The Rape of Bangladesh, Vikas Publications, Delhi, 1971
- (49) Menon, V.P., The Transfer of Power in India, Princeton University Press, 1957
- (50) Muhammad Abbas Ali, The Salvation of East Pakistan, Sialkot, 1971.
- (51) Muhammad Alı, Chaudhry, The Emergence of Pakistan, Columbia University Press, 1967.
- (52) Muhammad Ayoob, K, Subrahmanyam. The Liberation War, S Chand and Co., New Delhi, 1972
- (53) Muhammad Ayub and others, Bangiadesh, A Struggle For Nationhood, Vikas Publications, Delhi, 1971.
- (54) Mosley, Leonard, The Last Days of British Raj, London, 1963
- (55) Mushtaq Ahmad, Government and Politics in Pakistan, Pakistan Publishing House, Karachi, 1963
- (56) Naik, J.A., India, Russia, China and Bangladesh, S.Chand, New Delhi, 1972.
- (57) Nayyar, Kuldip, Distant Neighbours, Vikas Publishing House, Delhi, 1972.
- (58) Palit, Maj. General D K., The Lightning Campaign, Indo-Pak War, 1971, Johnson Press, New Delhi, 1972
- (59) Payne, Robert, Massacre, MacMilian Company, New York, 1973
- (60) Political Parties, Their Policies and Programmes, Ferozsons, Ltd., Lahore (n.d.).
- (61) Qureshi, Dr Anwar, Iqbal, Bangladesh, Aziz Book Depot, Lahore, 1973
- (62) Rafique Afzal M., Political Parties in Pakistan, National Commission on Historical and Cultural Research, Islamabad, 1976.
- (63) Rehman Zafar, Rana, Bangladesh Establishment Illegal (Legal Study of International Commission of Jurists, Geneva), Fazal Sons, Lahore, 1972
- (64) Rajan, M S, India in World Affairs, Asia Publishing Houses, New York, 1964.
- (65) Rizvi, Hasan Askari, The Military and Politics in Pakistan, Progressive Publishers, Labore, 1974.
- (66) Rounaq Jehan, Pakistan: Failure in National Integration: Columbia University Press, 1972.
- (67) Safdar Mahmood Dr., Constitutional Foundations of Pakistan, Publishers United, Ltd., Lahore, 1975.
- (68) Satchidana Murty, K., Indian Foreign Policy, Scientific Book

- (22) Burke, S.M., Pakistan's Foreign Policy, Oxford University Press, Karachi, 1973.
- (23) Callard, Keith, Pakistan A Political Study G Allen and Unwin Ltd., Oxford University Press, Karachl, 1969.
- (24) Chen, Lincoln C., Disaster in Bangladesh, Oxford University Press, London, 1973.
- (25) Chandra, Prabodh., Bloodbath in Bangladesh, Adarsh Publications, New Delhi, 1971.
- (26) Chopra, Pran., (Ed.) The Challenge of Bangladesh, Popular Prakashan, New Delhi, 1971.
- (27) Chandhury, G W., The Last Days of United Pakistan, C. Hurst and Company, London, 1974.
- (28) Documents and Speeches on the Constitution of Pakistan, Dacca, 1967.
- (29) India, Pakistan and Major Powers.
- (30) Fazal Muquem Khan, (Maj-Gen Rtd.) Pakistan's Crisis in Leadership, National Book Foundation, Islamabad, 1973
- (31) Feldman, Herbert, From Crisis to Crisis, Oxford University Press,
- (32) The End and The Beginning, Oxford University Press, 1971.
- (33) Gandhi, Indira, India and Bangladesh, Orient Longmans, Delhi, 1972
- (34) Griffin, Keith and Azizur Rehman, Growth and Inequality in Pakistan, MacMillan, London, 1972.
- (35) Hodson, H.V., The Great Divide, Hutchinson, London, 1969
- (36) Humayun, Syed, Sh. Mujibur Rahman's 6-Point Formula, Unpublished M.A. Thesis, Political Science Department, Karachi University, 1973
- (37) India and Bangladesh, Selected Speeches and Statements of Indira Gandhi, Orient Longmans, Delhi, 1972.
- (38) Jackson, Robert, South Asian Crisis, Chatto and Windus, London, 1975
- (39) Kalb, Marvin, and Bernard Kalb, Kissinger, Little Brown and Company, Boston-Toronto, 1974.
- (40) Kamruddin Ahmad, The Social History of East Pakistan, Crescent Book Centre, Dacca, 1967
- (42) Khan, Saadullah, East Pakistan To Bangladesh, Law Times Publications, Lahore, 1975
- (43) Khurshid Ahmad, Pakistan, Bangladesh and Politics of South Asia, Noorsi Publications, Karachi, 1973
- (44) Korbel, Joseph, Danger in Kashmir, Princeton University Press, 1966.
- (45) Loshak, David, Pakistan Crisis, Heinemann, London, 1971
- (46) Majumdar, Ramendu, Bangladesh, My Bangladesh, Orient

Illustrated Weekly of India, The, Bombay.

Indian Express, The

Indian Nation, The, Bombay.

Intenational Affairs (Magazine), London

International Herald Tribune, The, Paris

Irish Times, The

Kayhan International, The, Tehran

Keesing's Contemporary Archives (1969-1972).

Listener, The. London.

London Observer, The, London.

Manchester Guardian, The

Morning News Daily, The, Dacca and Karachi.

Motherland, The, New Delhi

Muslims, The, Islamabad.

Nationalist, The, Tanzania.

Newsweek, The, (Weekly).

New Times, The, Rawalpindi

New York Times, The

Nigerian Tribune, The, Lagos.

Organiser, The, Delhi.

Ottawa Globe and Mail.

Outlook, The, Karachi.

Pakistan Horizon (Quarterly), Karachi.

Pakistan Observer, The, Dacca

Pakistan Times, The, Lahore.

Peking Review, The.

People, The, Dacca.

Planning Commission Reports, Government of Pakistan

Pravda, Moscow.

President Nixon's Foreign Policy Report to the American Congress (1972) US Government Printing Office, Washington

Radio Kabul Commentary, English Version, released daily by the Press Information Department, Islamabad

Report of the Constitution Commission, 1961, Government of Pakistan.

Sh Munbur Rehman, 6-Point formula, Our Rights to Live, 1966.

South Asian Review (Magazine)

Spectator, The

Statistical Bulletin, Government of Pakistan

Strategic Survey, London.

Sunday Times, The, London.

Tablet, The, London.

Time (Magazine), New York.

Times Daily, The, London

Agency, Calcutta, 1974.

(69) Shabbir Hussain, Syed, Lengthening Shadows, Mujahid Publications, Rawalpindi, 1970

(70) Siddiqi, Kalim, Conflict, Crisis and War in Pakistan, MacMillan, London, 1972.

(71) Singhal, Damodar P., Pakistan, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1972.

(72) Subrahmanyam, K., Bangladesh and India's Security, Pakt and Dutt Publishers, Dehra Dun, 1972

(73) Wheeler, Richard S., The Politics of Pakistan - A Constitutional Quest, Cornell University Press, 1970.

(74) Wilcox, Wayne, The Emergence of Bangladesh, American Enterprise Institute for Public Policy Research, Washington, 1973.

(75) Williams, Rushbrook, The East Pakistan Tragedy, London, 1972

(76) The State of Pakistan, Faber and Faber, London, 1962.

(77) Zafar, S.M., Through the Crisis, Book Centre, Lahore.

(78) Zafarullah Khan, Muhammad, The Agony of Pakistan, Kent Publications, London, 1974

(79) Zaman, Dr. Hasan, East Pakistan Crisis and India, Pakistan Academy, Dacca, 1971.

(80) Ziring, Lawrence, The Ayub Khan Era, Syracuse, University Press, 1971

(81) Ziring, Lawrence., The Failure of Democracy in Pakistan: East Pakistan and The Central Government, Unpublished Ph.D. Thesis, Columbia University, Faculty of Political Science, 1962.

Asian Survey

Bangladesh Observer, The, Dacca

Ceylon Daily News, Colombo.

Commerce Weekly, The, Bombay.

Daily Telegraph, The.

Dawn, The, Karachi.

Debates of the Constituent Assembly of Pakistan.

Debates of the National Assembly of Pakistan.

Economist, The, London

Evening Star, The, Washington.

Financial Times, The

Far Eastern Economic Review, The, Hong Kong.

Gnstan, The, Stockholm

Guardian, The, London.

Hindu, The, Madras

Hindustan Times, The, Delhi.

Holiday (Weekly), Dacca

ضميمهجات

ضميمه نبرا

# چھ ٹکاتی فارمولا کا متن

عوامی لیگ کے دستور میں شائع شدہ اصل اور ترمیم شدہ

نكته ا

اصل : آئین کو قراردادِ لاہور پر مبنی لیک وفاق پاکستان اور ایک ایسے پادلیمانی شقام کا ضامن ہونا چاہیے جس میں بالغ رائے دی کی بنیاد پر براہِ راست منتخب ہونے والی مقند کو باللاستی حاصل ہو۔

شر میم شدہ: ملک کاطرز حکومت وفاقی اور پادلیمانی ہو کا ۔ جس کے تحت وفاقی مقند اور صوبے کی مقنناؤں کے لیے انتخابات براہِ راست اور بالغ رائے دیمی کی بنیاد پر ہوں کے ۔ وفاقی مقند میں خانندگی آبادی کی بنیاد پر دی جائے گی ۔

تكنه ٢

اصل : وفاتی حکومت کے پاس صرف وو محکمے یعنی وفاع اور امورِ فارجہ ہوں کے بہک باتی تام محکمے صوبوں کے نیر استظام ہوں کے ۔

Times of India, The, Bombay.

UN General Assembly Resolutions (December 1971).

UN Security Council Proceedings and Draft Resolutions (November and December, 1971).

US News World Report, The Washington Post, The Yorkshire Post, The

أروو

اواکار ، (پفت روزه ، ارده) ، الهور

حکایت ، (ماہنام ، ارده) ، الهور

جنگ (روزنام ، ارده) کراچی اور راولپنڈی

جسارت (روزنام ، ارده) کراچی

مساوات (روزنام ، ارده) الهور

مساوات (روزنام ، ارده) الهور

فوائے وقت (روزنام ، ارده) ، الهور

معانت (پفت روزه ، ارده) ، الهور

ارده دُائجسٹ ، الهور

ارده دُائجسٹ ، الهور

کرندگی ( ، ہفت روزه) ، الهور

کرندگی ( ، ہفت روزه) ، الهور

۲۸ ۔ رضا ، الور ، یادوں کے جمروکے ، (ارده) اسلام آباد ، ۱۹۵۲

۱۹۵۸ ۔ رضا ، الور ، یادوں کے جمروکے ، (ارده) اسلام آباد ، ۱۹۵۸

۸۲ ۔ رفد احد ، سید ، مادشل الاسے مادشل الاتک ، (ارده) ، ملک دین محمد اینڈ

سنز ، الهور ، ملک دین محمد اینڈ

مر میم شدہ: وفاقی حکومت کے پاس صرف دفاع اور امور خارجہ اور ذیل میں درج شدہ نقط نبر میں بیان کی گئی شرائط کے تحت کرنسی کے شعبے ہوں گے۔

نکته ۳

اصل () وونوں صوبوں کے لیے صیحدہ مگر آسانی سے قابلِ جبادلہ کرنسیوں کا اجراء کیا جائے ۔

(ب) تام ملک کے لیے ایک ہی کرنسی مقرر کی جاسکتی ہے۔ اس صورت میں ملک کے مشرقی سے سے مغربی سے میں دولت کی منتقلی کو روکئے کے لیے میں ملک کے مشرقی شعصے سے مغربی سے مشرقی پاکستان کے علیحدہ مالیاتی ذفائر رکھے جائیں اور الیاتی پالیسی طے کی جائے ۔

مسم میم شدہ : ملک کے دونوں صوں کی دو الگ الگ کرنسیاں ہوں جو باہمی طور پر یا آزادانہ طور پر قابل جہاد ہوں یا پھر ملک کی ایک کرنسی کی صورت میں محفوظ مالیاتی ذخافر کا ایک وفاقی نظام ہو گا جس کے تحت علاقائی ریزدوبینک قائم کیے جامیں گے ، جو ایک صفح سے دوسرے سے میں وسائل اور سرمائے کی منتقلی کو روکتے کے ذمہ وار جوں گے ۔

نكنتهم

اصل ؛ فیکسوں کے نفاذ اور حصول کا اختیار صوبوں کو ہو کا اور یہ کہ وفاقی حکومت کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہو گا ۔ فیڈریشن کو اپنے مطلوبہ اخراجات کے لیے ریاستی فیکسوں میں سے حصد دیا جائے گا ۔ وفاقی فتڈ تام ریاستی فیکسوں پر اٹکائی جائے والی آیک مقین شرح پر مفتمل ہو گا ۔

شرمیم شدہ: صوب اپنی اقتصادی پالیسی خود تیاد کریں کے ۔ وفاتی حکومت کو دفاع اور امور خارج کی ضروریات کے لیے مطلوب مالیاتی وسائل دستیاب ہول کے ۔ اس مقصد کے لیے وفاتی حکومت آئین میں طے شدہ طریق کا کے تحت

متعینہ شرح اور انداز سے مالی وسائل خود بخود وضع کرنے کی مجاز ہوگی ۔ متعلقہ آئینی تصریحات میں اس امر کا خیال رکھا جائے گاکہ وفاقی حکومت کی مالی ضروریات اس انداز میں پوری کی جائیں کہ ایسا کرتے ہوئے صوبائی حکومتوں کا اپنی اقتصادی یالیسی پر کفرول متاثر تہ ہو ۔

نکته۵

اصل : (۱) دونوں حصوں میں زرمبادلہ کی آمدتی کے دو علیحدہ حسابات رکھے جائیں گے۔

(۲) مشرقی پاکستان کی آمدنی حکومتِ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی آمدنی حکومت مغربی پاکستان کے زیر استظام ہوگی ۔

(۲) وفاقی حکومت کی زرمبادلہ کی ضروریات دونوں سے ، مساویانہ طور پر کسی طے شدہ سناسب کے متحت پوری کریں گے۔

(۲) دونوں حصوں کے درمیان ملکی مصنوعت کی مقل و حل ڈیوٹی کے بغیر ہوگ -

(٥) آئين كے تحت صوبائي حكومتيں يروني سمجموتے كرنے كى مجاز بول كى -

سر سیم شدہ: آئین کے تحت صوبوں کی زرمبادلہ کی آمدنی کے علیمدہ حسابات کا نظام قائم کیا جائے گا۔ جو کہ متعلقہ صوبے کی حکومت کے زیر استظام ہوں گے۔ وقاتی حکومت کی زرمبادلہ کی ضروریات صوبائی حکومتیں آئین میں دیے گئے طریق کار کے تحت مغین ساسب کی بنیاد پر پوری کریں گی ۔ حکومتوں کو ملک کی خارجہ پالیسی کے ، جو کہ وقاتی حکومت کی ذمہ داری ہوگی ، دائرہ کار میں دہتے ہوئے فمیر ملکی حجادت اور لداد کے معاملات کے کرنے کا آئینی اختیاد ہوگا ۔

کلته ۲

اصل: مشرقی پاکستان کے لیے ملیشیا یا نیم فوجی فورس کا قیام ۔ ترمیم شدہ: صوبائی حکومتیں قوی سالیت میں اپنا بحربور کردار ادا کرنے کے لیے ملیشیا یا نیم فوجی فورس قائم کرنے کی مجاز ہوں گی ۔ ضميمه نمبرا

خصوصي انثرديو

راؤ فرمان علی سقوطِ پاکستان کے اہم کوشوں کو بے نظاب کرتے ہیں -(بشکریہ ۔ "تواثے وقت")

داڈ صاحب سانحہ مشرقی پاکستان کے مینی شاہد ہیں ۔
انہوں نے اپنے تجرسلے اور اس وقت اپنی پوزیشن کے بیش نظر سقوط مشرقی
پاکستان کے اسباب و واقعات پر روشنی ڈالی ہے ۔ اس انٹروید میں انہوں نے
بعض جگہ اپنی ڈائی رائے کا اظہار بھی کیا ہے اور بعض ایسے اسرار سے بھی پروہ اٹھای
ہے جو ابھی تک منظرِ عام پر ٹہیں آئے ۔ فیل میں ان کا بالتقصیں انٹروید دیا جا
رب ہے ۔

راؤ فرمان علی خان :۔ مشرقی پاکستان کا مسئلہ سیاسی تھا،اس کا حل فوجی نہیں تھا ۔ میں فوجی ایکشن کے خلاف تھا ۔ اس کے افرات کیا ہوئے ؟ یہ آپ سب کو معلوم ہے ۔ میرے ، گود نر احسن اور جنرلی یعقوب خان تینوں کے خیالت یہی تھے ، کہ وہاں حالت کو فوج کے ذریعے قابو میں نہیں لایا جا سکتا ۔ ان ونوں جب میں غیر ملکی اخباری تمانندوں سے بات کرتا تھا یا کوئی پہلک بیان دیتا تھا تو مجھ حکومت کا نقطۂ نظر اپنان پڑتا تھا ۔ اوھر چونکہ ملٹری ایکشن بیا کی تھا اس لیے جب آپ تھا اس لیے جب آپ

فوج باتی نہیں رہتی ۔

راؤ فرمان علی :۔ ان کے استعفے کی وجوہات کچھ اور بھی تھیں ۔ یہی نہیں کد ان کی بات سیاسی طور پر مائی نہیں جا رہی تھی بلکہ حالات ایسے خراب تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ صدر پاکستان ڈھاکہ آئیں لیکن انہوں نے آنے سے انکار کیا اور جب جنرل پیرزادہ نے انہیں یہ بتالیا تو اس صورت میں جنرل یعظوب نے کہا کہ میرا استعفیٰ قبول کریں ۔

نوائے وقت :۔ آپ جب مشرقی پاکستان میں تھے تو فوالفقار علی ہمٹو الیکشن جبتنے کے بعد میٹبلز پارٹی کے لیڈر کی حیثیت سے وہاں گئے تھے اور وہاں ان کی شیخ جیب سے گفتگو ہوئی تھی یہاں واپس آ کر انہوں نے ایک یبان میں کہا تھا کہ چر شخت میں سے ساڑھے پانچ شخت پر ہم نے سمجھور کر لیا ہے اور اب صرف آدھے لئے پر اختلاف باتی ہے ۔ آپ بنا سکتے ہیں کہ وہ آدھا لئاتہ کیا تھا ؟

راؤ فرمان علی خان :۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کئے اور وہاں ان کی مجیب الرحمن سے ملاقات ہوئی ۔ دریا کی سیر بھی ہوئی ۔ جہاں تک چھ شکات کا تعاق بے تو الیکشن کے بعد مجیب الرحمٰن سے میری بات ہوئی تھی ۔ آپ ساڑھے پانچ مکات کہ دہے ہیں ۔ وہ ساڑھے چار شکات ماتے کو تیار تھے ۔ انہوں نے کہا میں الیکشن کے بعد دونوں شکات بھی مان لوں کا ۔ جس چیز پر جھکڑا ہوا اور ہی مختلف باتیں تھیں اور وہ تھیں کہ صدر مملکت کون ہو گا ؟

جوری میں بعثو صاحب مشرقی پاکستان سے ہو کر یہاں آئے تھے صدر پاکستان بھی مشرقی پاکستان کئے اور وہاں انہوں نے اطلان کیا تھا کہ مجیب الرحمن مستقبل کا وزیر اعظم ہوگا ۔ مشرقی پاکستان سے واپس آکر خواہش ظاہر کی کہ مجیب اس شخص سے بات کریں جو کسی اعلی منصب پر ہو اور حکومت کا ترجان ہو ، آ، ہو سکتنا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرے اور حکومت کی بات کرے ۔ میں اچنے تجربے کی بنیاد پر تو بر پریز پر اظہار خیال کر سکتا ہوں مگر بہاں بعض اوقات آپ سے اپنی ذاتی دائے کا اظہار کروں گا ۔

نوائے وقت : بہاری اس گفتگو کا مقصد آپ کی قاتی دائے کے علاوہ یہ معدم کرنا ہے کہ اُس وقت حکومت کی کیا مشکلات تھیں اور حکومت ان فلطیوں کا ارسکاب کیوں کر رہی تھی ۔ جبکہ پوری قوم یہ سمجھ رہی تھی ہم صحیح سمت کی طرف نہیں جا رہے اور پھر جب آپ ایک اہم منصب پر قائز تھے تو آپ کی بات کو کیوں نہ سناگیا ؟ اور اس پر عل کیوں نہ کیا گیا ؟ کی سیست دان حائل تنے یہ کو کیوں نہ سناگیا ؟ اور اس پر علی کیوں نہ کیا گیا ؟ کی سیست دان حائل تنے یہ کسی غیر ملکی طاقت کا ہاتھ تھا ؟ یا جو لوگ برسرا تحتدار تنے وہ آپ کے نقطہ نہ اور کور نہ کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں دہے تھے ؟ آپ نے ابھی یہ کہا ہے کہ آپ اور کور نہ احسن کو ہٹا دیا گیا ۔ جنرل یعقوب نے استعفیٰ دے دیا ۔ جب آپ سمجھتے تھے کہ اس ن کی بات سمجھی نہیں جا رہی اور آپ کی سیاسی حل کی تجویز پر علی نہیں جا رہی اور آپ کی سیاسی حل کی تجویز پر علی نہیں جا رہی اور آپ کی سیاسی حل کی تجویز پر علی نہیں جا رہی ہوا اس کے بعد آپ کی کیا حیثیت تھی ؟

راف فرمان علی :- ایک تو یہ کہ میں جوئٹیر تھا۔ دوسرے یہ کہ جمل یعقوب خان سے بھی پوچھ لیجیے گا۔ جس دات انہوں نے استعفیٰ دیا اس دات جب میں اور جنرل فادم حسین داجہ کھانے کے بعد میز پر بیٹیے ہوئے ستے اور جنرل یعقوب فیلی فون پر استعفیٰ دے رہے ہے، تو ہم نے بھی ان کو آواز دے کر کہا تھاک آپ ہمار فون پر استعفیٰ دے رہے ہے، تو ہم نے ایسا نہیں کیا اور واپس آکر مین آپ ہمار بھی مہی پیغام پہنچا دیں مگرانہوں نے ایسا نہیں کیا اور واپس آکر مین پر بیٹھ کر کہنے گے اگر ہم سب ایسا کریں تو یہ اجتماعی فعل بغاوت ہوگی اور قوی نہر منظر نہ یہ صحیح کام نہ ہو کا چونکہ ہم جونیئر تھے اس لیے ہم نے کہاکہ جو آپ منظمۂ نظرے یہ صحیح کام نہ ہو کا چونکہ ہم جونیئر تھے اس لیے ہم نے کہاکہ جو آپ منظم نظرے یہ صحیح کام نہ ہو کا چونکہ ہم جونیئر تے اس لیے قاعدہ ہے کہ ایک فوجی اپنے خیالات کا اظہاد تو کر ویتا ہے اور اپنے سینٹر کو بتا دیتا ہے کہ یہ اس کی دائے ہے ، خیالات کا اظہاد تو کر ویتا ہے اور اپنے سینٹر کو بتا دیتا ہے کہ یہ اس کی دائے ہے ، خیالات کا اظہاد تو کر ویتا ہے اور اپنے سینٹر کو بتا دیتا ہے ۔ اگر اختلافات کی وجہ ت فوج کام ملتا ہے اسے پوراکیا جاتا ہے ۔ اگر اختلافات کی وجہ ت فوج کا دید فوج کا دید فوج کا دورا استعف دیئے شروع کر دیا جائیں تو میرا خیال ہے فوج ادا وی اندر فودا استعف دیئے شروع کر دیا جائیں تو میرا خیال ہے فوج ادا وی کرد ا

انہیں ملنے بہال ایس - جیب الرحل نے کہاکہ ابھی تو صدر بہال سے ک بیں - تام مسائل پر سیر حاص بحث وقعتگو ہو چکی ہے اور کوئی ایسی تثی بلت نہیں جس پر ان کے ساتھ مباولۂ خیالات کی اب ضرورت ہے یعنی مجیب لے کہا میں نہیں آسکتا ۔ میں نے اس سے سی ایم اطل اے سیکر فریث میں جدل ایم آنی كريم كو مطلع كر ديا - اس اطلاع كي بعد اور مجيب كو رضامند كرتے كي لي يبال سے تين وزير اور جزل كريم جس كا تعلق مشرقي ياكستان سے تما يك بد دیگرے وہاں وس کیارہ حاریخ تک پہنچ ۔ میں نے بھی میلی فون پر مجیب ت بات کی ۔ آگرچہ اس نے ۱۸ مارچ تک آنے سے اعد کیا تعلیها کہ آگر آپ زور ویتے ہیں تو میں چلا جاتا ہوں ۔ مگر مشکل یہ ہے کہ ۱در۱۱داع تاریخ کو میری یارٹی كا اجلاس مي - بس مين اس أعين پر غور كرنا ب جو جين قوى اسمبلى مين بيش كرنا ب اور محم اس كى منظورى يارثى سے حاصل كرتى ہے عاكد ميں صدر صاحب کی یہ سیشن سے پہلے میش کر سکول جو ۴ مارچ کے اسمبلی کے اجلاس سے پند روز قبل تو ضرور .دهر آئیں کے اس لیے پارٹی کا اجلاس ضروری ہے اور اگر اصرار كرتے ييں تو ميں ١٩ فرورى كو اسلام آباد چلا جاؤل كا - يم ف كبا تميك ب اور اس کی اطلاع صدر کے وفتر پہنچا دی ۔ یقیناً بجیب کی رضامندی اور اس کے آنے کی تاریخ سب کو معلوم ہوئی ہوگی ۔ چنانچہ ۱۸ عاریج کو پہاں بھٹو صاحب نے تقرير كى جس ميں اعدان كيا كه جو مشرقي ياكستان كيا اس كى خانكيں توڑ دى جائيں کی اور ہم ادھ کسی کو نہیں جائے دیں کے اور یہ کہ ڈھاکہ BUTCHER HOUSE ب مجم معدم نہیں تھاکہ بعثو نے یہ کہا ہے ۔ مجیب الرحمن نے ٹیلی فون كرك بتايا اور كہنے كے ، آپ نے بعثوكى تقرير سنى ب \_ ميں نے نفى ميں جونب دیا اور کبا ۔ بمٹو نے کہا ہے کہ ڈھاکہ مغربی پاکستان والوں کے لیے BUTCHER HOUSE سب يصلى اكريد بات بي تو اسلام آباد مشرقي باكستان والوس کے لیے BUTCHER HOUSE ہوگا ۔ اس لیے میں نہیں جا سکتا ۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو تو صدر نے آنے کی دعوت دی ہے ، اور یہ بات کسی اور نے کہی ہے ۔ ان دونوں میں تو کوئی تعلق نہیں ۔ مگر بجیب نے صاف اتحار کر دیا اور کہا اب تو صدر بہاں آئے کا ، میں نہیں جاؤں کا \_

توائے وقت :۔ اس کے بعد کیا ہوا ؟

راؤ قرمان علی خان : میں فے بہاں سی ایم ایل اے ہیڈ کوارٹر کو بتایا کہ وہ نہیں آ رہے تو انہوں نے جھے بلا لیا کہ تم آجاؤ ۔ میں ۲۰ تاریخ کو بہاں آیا سگر آنے سے قبل بجیب سے ملاقات کی ۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ ان کی بحثو سے بھی گفتگو ہوئی تھی اور آپ صدر مملت کو یہ بتا دیجنے کا کہ میرے اور بھٹو کے خیالات میں کوئی فرق نہیں ہے ۔ ہم ووٹوں بہت سے تکات پر دضا مند ہیں اور جس پواٹنٹ پر ہم دوٹوں کا انتفاق ہے وہ یہ کہ فوج نے اس ملک پر بہت عرصہ علومت کی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ فوجی عکومت اب ختم ہو جائے ۔ میرے اور بھٹو میں فرق یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں فوج کومت سے الگ ہو جائے جبکہ وہ چاہتا ہے کہ فوج خوم ہو جائے ۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ صدر پاکستان کا چناؤ کس طرح سے ہو اور کون صدر ہو ؟ اس طرح مجیب الرحمٰن صدر کو اپنی دائے بتانا چاہ رہا ہے ہو اور کون صدر ہو ؟ اس طرح مجیب الرحمٰن صدر کو اپنی دائے بتانا چاہ رہا ہے کہ جب وہ اور کون صدر ہو کا سان کا لیڈر ہوں ہو آئین کی رو سے وزیر اعظم مشرقی لیکستان سے ہو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم مشرقی پاکستان سے ہو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم من پاکستان سے ہو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم من پر باگستان سے جو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم من پور باگستان سے جو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم من پر باگستان سے جو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم من پور باگستان سے جو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم من پر باگستان سے جو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم من پور باگستان سے جو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم من پر باگستان سے جو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم من پر باگستان سے جو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم من پر باگستان سے جو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم من پر باگستان سے جو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم من پر باگستان سے جو کا ۔ اس لیے جہاں آپ وزیر اعظم من پر باگستان سے جو کا ۔ اس کے کسی شخص کو صدر سے کسی شخص کو صدر سے کور

I SHOULD HAVE THE RIGHT TO NOMINATE A PERSON FROM WEST PAKISTAN TO BE THE PRESIDENT OF PAKISTAN

اس پر جیب نے اس سے کہا کہ میں یہ افتیاد نہیں دے سکتا ۔ کیونکہ میں لیڈر آف دی باؤس ہوں اور وزیر اعظم کی حیثیت سے میرا یہ افتیار ہو گا کہ میں صدر کو نامزد کروں اور ہوگا وہ مغربی پاکستان سے ہی ۔ دوران گفتگو نمیں نے بھٹو کو یہ بھی بتایا کہ میں نے بہلے ہی ایک شخص سے اسی قسم کا وعدہ کر لیا ہے ۔ بھٹو نے فورآ مجھ سے کہا کہ فرض کرو میں اسی شخص کو نامزد کرتا ہوں جو تمہارے دہن میں ہے تو مجیب الرحمن نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ اگر میں اسے یہ افتیار دسے ویتا اور جو شاہ کہ اگر میں اسے یہ افتیار دسے ویتا تو پت ہے کہ وہ کیا کرتا ۔ وہ خود اپنے آپ کو صدر تامزد کر وہنا ۔ اور چوریس گھنٹوں کے اندر مجھے ، یعنی وزیر اعظم کو برطرف کر دیتا ۔

۲۰ فروری کو مجیب الرحمن ے مل کر راولینڈی میں میں صدر سے ملا ۔

کو سلیوٹ کیا کرتے تھے ۔ وروازے کے پاس چینے کر انہوں نے کندھ جھنگے اور کہا :

I AM NOT WORRIED ABOUT MYSELF BUT WEST PAKISTAN
-S MY BASE

(سیں اپنے لیے گار مند نہیں ہوں ، مغربی پاکستان میرا شمکاند اور بنیاد ہے -)

میرے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی تھی اس سے اس بت کا کوئی تعلق نہیں تھا۔
اس کا تعلق اس افواہ سے تھا جو چھیلی ہوئی تھی کہ جنرل حمید لے یحیٰی خان سے
اتحداد لے لیا ہے وہ کوئی ایس ایکشن نہیں لے سکتے تھے جو رائے عام کے خلاف
جو ۔ اس لیے وہ مجبوراً اس راستے پر چس پڑے جو کہ مجیب الر ممن کو اقتدار میں
لانے کے برمکس اس کے ساتھ سازش میں شریک ہوئے کا تھا ۔ اگرچہ اس
سازش کے ذریعے آپ پاکستان کے صدر ہوتے ، مگر ان کے یہ الفاظ بڑے اہم
سازش کے ذریعے آپ پاکستان کے صدر ہوتے ، مگر ان کے یہ الفاظ بڑے اہم

#### "HIS BASE IS WEST PAKISTAN"

(ان کی بنیاد مغربی پاکستان ہے) انہوں نے مشرقی پاکستان اپنا BASE نہیں یعنی اس کا مطلب کی ہوا کرانہیں یہاں دہنا ہے یا جانا ہے یا گھ کرنا ہے تو وہ مغربی پاکستان کی وجہ سے ہوگا ۔ اس لیے وہ مغربی پاکستان کی وجہ سے ہوگا ۔ اس لیے وہ مغربی پاکستان کے آیک لیڈر کے طرفدار ہو کئے تھے ۔

#### نوائے وقت : چو شات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ؟

داؤ قرمان علی خان : جہاں تک چھ اٹکات کا تعلق ہے تو یہ کوئی خاص بات اللہ تھی ۔ ہر حالت میں یہ چھ اٹکات مغربی پاکستان کے مفاد میں ہوئے ۔ فرض کریں ان میں بیرونی فرمبادلہ کا ذکر ہے تو ۱۹۷۰ میں پاکستان کو چھ خلت سے فیادہ قاصہ فیارہ نہیں ہوتا میں ان دفوں کے ایر مارشل اصغر خان کے فیالت سے اتفاق کرتا ہوں کہ بتدریج حالات بہتر ہو جائے ۔ ان دفول کے بعد منبی پاکستان والوں کی تعداد بھی فیادہ ہو جاتی ۔ فرمبادلہ کی مقدار بھی بڑھ جاتی ۔

جنرل پیرزادہ بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ میرے بیٹھتے ہی انہوں نے فورا کہا :۔ ،

I WANT TO SORT OUT THAT BASTARD

(میں اس بدمعاش کو ٹھیک کروں کا) میں نے عرض کیا،جناب ایسا د كريس \_ اب وه ياكستان كامنتخب ليدرب اور اكر آب لي كريس ك تويد ميرب خیال میں سخیم نہیں ہو گا ۔ وہ پھر کہنے گاہاسے معلوم نہیں کہ میں پاکستان کا صدر بوں میں اسے ٹھیک کروں کا ۔ معلوم ایسا ہوتا تھاکہ ان کو کہا گیا تھا کہ وہ صدر کے احکامات نہیں مان رہ ۔ وہ اسی طرح بول رہے تھے میں لے ان سے عرض كى جناب! ميرے فيال ميں جار مواقع اليے ہوسكتے ہيں جب آب اسے ٹھيك كرسكتے تھے ۔ ايك وقت تھاكہ آپ اس اندر كرسكتے تھے ۔ مكر اب اس كا وقت کرر چکا ہے اور اب اسے الدر نہیں کرنا چاہیے ۔ دوسرا وقت وہ ہوگا جب وہ قومی اسمبلی میں آئین ہیش کرے گا ۔۔ اور مغربی پاکستان کے لیڈر اس دستاویز کو قبول کرنے سے انکار کر ویں ۔ آپ اس وقت پاکستان کے لیڈر ایوان میں واک آؤٹ وغیرہ کرتے رئیں کے اور آئین پر بحث جاری ہو کی ۔ مغربی پاکستان کے لیڈر ایوان میں واک آفٹ وخیرہ کرتے رہیں کے اور آئین کو سب کے لیے قابل قبول بنانے کی کوسٹش کریں گے ۔ مجیب الرحمٰن اپنی اکثریت کے بل بوتے پر آئین زبردستی منظور کرانے کی کوسٹش کرے کا تو آب اس پر وستخط : کریں ۔ مگر میں اس مرطلے پر بھی اس کاروائی کی مفارش نہیں کروں گا ۔ اس ك برعكس ميں نے صدر كو تجويز بيش كى كد اگر مجيب الرحمن كو اتحداد سونب ديا جائے تو وہ مغربی پاکستان میں نہیں تو کم از کم مشرقی پاکستان میں جھ ماہ کے اندر مقبوليت كمو يتم كاءتويد مناسب وقت بوكاكه اس الك كرديا جائے ـ مكر يكيلى خان نے کہا ۔ ۔ نہیں نہیں ۔ان کے ساتھ کافی ویر تک بحث ہوتی رہی ۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ مجھے آپ سے "تہائی میں کھھ کبنا ہے ۔ جنرل برزادہ اٹھ كر چلے كئے \_ ميں نے ان سے اپنى اور مجيب كى كفتكو يان كى \_ جس ميں اس نے صدر چننے کے متعلق اپنے خیالت کامجھ سے ذکر کیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہو کئے ۔ اور پہلی مرتبہ وہ مجھے درواڑے تک چھوڑنے کے لیے آئے اور ہم کمانڈر

اس کیے چھ تکات کوئی ایسی خطرناک چیز نہ سے کہ اسے زیر بحث نہ الیا جائے ۔ یہ سلام مقصد سیاسی طور پر حل ہو سکتا تھا ۔ اصل مقصد یہ تھا کہ طاقت کس کے ہاتھ میں جو ؟ یہ بلت نہ بن سکی ۔ مگر بھٹو کو صدر پاکستان کی نامزوگی پر اصرار تھا کیونکہ مغربی پاکستان ایک وحدت نہ تھی ۔ بصر میں ولی خان جیسے لیڈروں نے یہ سئلہ اٹھیا کہ ہم مسٹر بھٹو کو مغربی پاکستان کا بیڈر نہیں مائتے ، کیونکہ اس وقت کوئی مغربی پاکستان کا مغربی پاکستان کا مغربی پاکستان کا مغربی پاکستان کا کوئی اکشریتی لیڈر ہو ۔ بیمال چاد صوبے تھے ۔ اس کیے یہ سوال کے مغربی پاکستان کا کوئی اکشریتی لیڈر ہو ۔ بیما تھا کہ یہاں دو ملک ہوں خاکہ وہ اکثریتی لیڈر کے میں اویشن (OPTION) دہ جاتا تھا کہ یہاں دو ملک ہوں خاکہ وہ اکثریتی لیڈر کے طور پر سامنے آ سکیں ۔

نوائے وقت : توکیا یہ صرف طاقت حاصل کرنے کا کھیل تھا اور آپ کا یہ کہنا کہ یکیٰ خان اور جیب الرحمٰن میں کوئی مفاہمت تھی ؟

راف فرمان على : يه مجيب كي طرف سے تفي -

نوائے وقت: انہی ونوں یمنی خان نے جیب کو خط لکھا تھاکہ تم میرے
آنے کا استظار کرو میں تم کو چھ ٹکات سے بھی زیادہ دوں گا۔آپ اس بادے میں
بتاثیں کہ قوی اسبلی کے اجلاس کے التواء میں مغربی پاکستان کے سیاستدانوں کا کمٹا
کردار تھا اور یمنی خان کی کہاں تک ملی بھکت تھی کیونکہ اس میں ایک اور اہم
پہلو ہے کہ قوی اسمبلی کا اجلاس طے کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد یہ کہا جاتا ہے
کہ یمی خان نے لا ڈویڑن سے کہاکہ قوی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کے لیے
کہ سودہ تیاد کریں ۔ جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پہلے سے ہی تنقریر تیاد
کروانی شروع کر دی تھی ۔ یعنی وہ اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے ۔
کروانی شروع کر دی تھی ۔ یعنی وہ اجلاس ملتوی کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے ۔
کران باتوں پر روشنی ڈالیں گے ؟

داؤ فرمان علی خان: جس خط کا آپ نے ذکر کیا ہے ، وہ 7 مارچ کے بعد کا ہے ، مارچ کے بعد کا ہے ، مارچ کو اجلاس ہونا تھا ۔ کا ہے ، مارچ کو اجلاس ہونا تھا ۔ ولی خان لے جو دیکھا، وہ خط نہیں ٹیلیکس تھا ۔ جس کے ندر بیجی خان نے جلاس ملتوی ہونے، ایجی ٹیشن شروع ہوئے اور جب بس کے ندر بیجی خان نے حالان آزادی کرنے والے تھے۔ اس کو روکتے کے لیے بھیب الرحمن کی طرف سے اعلان آزادی کرنے والے تھے۔ اس کو روکتے کے لیے

مجیب الرجمٰن کویہ ٹیلکس بھیجا کہ میں چھ شات سے زیادہ ماننے کو تیار ہوں، اس کے مطالبات تسلی بخش طربیقے سے پارے ہوں گے ۔ یہ ٹیلکس مجیب ہر وقت اپنی جیب میں دکھتے تھے ۔ اور یہ ساری دنیا میں شائع ہو چکا ہے ۔

۱۹ ماری کو صدر یحییٰ خان اپنی فیم سمیت ڈھاکہ میں مجیب الرمان کے مہمان بن کر بہنچ ۔ بذاکراتی فیم میں جنرل پیر زادہ ، جسٹس کارنیلس ، کرنل حسن اور ایم ایم احمد شامل تھے ۔ فوجی فیم جن کو HAWKS کہا جاتا تھا جنرل حمید ، جنرل عمر ، جنرل مشمل تھی ۔ جنرل عمر ، جنرل مذاواد پر مشتمل تھی ۔ بذاکرات میں مشرقی پاکستان میں موجود جنرل فیان ا، جنرل خادم حسین راجہ اور محمد میں مشرقی پاکستان میں دوزانہ کی کاروائی کا طلم نہ ہو سکا ۔ بہر حال میں نے اور اس سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے ۔ نے ۱۹ مارچ کو مجیب الرحمن کو شینی فون کیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے ۔ اس نے بتایا کہ فیصلہ ہو گیا ہے میں وزیر الحشم ہوں کا ۔ پانچ وزیر مغربی پاکستان سے بور گیا ہے میں وزیر الحشم ہوں کا ۔ پانچ وزیر مغربی پاکستان سے بور گیمیں نے پوچھا کہ آپ خوش ہیں تو اس سے اور پانچ مشرقی پاکستان سے ہوں گے میں نے بوچھا کہ آپ خوش ہیں تو اس سے اور پانچ مشرقی پاکستان سے ہوں گے میں فرزیر الحشم ہوں گی ۔

اگر ہم اس سے پہلے کے واقعات پر خود کریں تو ۱۹۲،۲۷ اور ۱۹ فروری کو یہاں کورٹروں اور مارشل لا ایڈمٹسٹریٹروں کااجلاس ہوا ۔ گورٹر احسن اور جنرل یعقوب خان بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے جس میں اور دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کرنا تھاکہ مشرقی پاکستان میں کیا کیا جائے لیکن ،اگرچہ میں راولپنڈی بی میں تھا ، جوئیر افسر تھا اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یا گورٹر نہیں تھا ، وئیر نہیں کیا مگر اس اجلاس کی کاروائی کا مجھے علم ہو گیا ۔ کیونکہ گورٹر احسن ، جنرل یعقوب اور میں آپس میں تباولہ خیالات کرتے گیا ۔ کیونکہ گورٹر احسن ، جنرل یعقوب اور میں آپس میں تباولہ خیالات کرتے رہنے سے سے میں رہتے تھے جہاں آج کل سیریم کورٹ آف بھم اس وقت مشرقی پاکستان ہاوس میں رہتے تھے جہاں آج کل سیریم کورٹ آف باکستان ہوا سے اگری میں تھے ۔ ان دونوں نے مجھے بتایا کہ رات بی فیصلہ جوا ہے کہ قوی اسمبلی کا اجلاس میں متوی کر دیاجائے ۔

میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے ۔ ان دونوں کا بھی یہی خیال تھا ۔ آپس میں گفتگو کے بعد جنرل یعقوب نے جنرل پیرزادہ کو یک خط لکھا ور اس کے ندر (مہریانی کر کے مجھے کوئی نئی تاریخ دے دیں کیونکہ اس صورت میں اپنے اوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں)

اس مقام پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجیب علیمدگی پسند تھا اور اگر ہم جینوں اس کی طرف داری کر رہے تھے تو پھر ہم بھی تفخیج داستے پر نہیں تھے ۔ وہ اگر علیمدگی پسند ہوتا تو التواء تو اس کے موافق تھا ۔ وہ کہد دہا تھا مجھے نئی تاریخ دے دیں ۔ میں نئی تاریخ کے کر اپنے عوام کو کنٹرول کر لول کا اور نئی تاریخ کس چیز کی ؟ پاکستان کی قومی اسمبلی کے ابطاس کی ۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس دن تک اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر وہ وزیراعظم ہوتے تو بہتر ہو تلبعد میں اس کے خیالات بدل گئے ۔ اس کے جانے کے بعد ہم تینول بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کرنا چاہتے ۔ اس وقت ایڈ مل احسن کے بہت ہی تاریخ شیکس ، جو فود اکیلے ان کی اختراع تھی ، جارے ساتھ مشورہ کے بہت ہی تاریخ جس میں انہوں نے کھا ۔

I BEG OF YOU TO ANNOUNCE THE FRESH DATE TONIGHT, TOMORROW WILL BE TOO LATE

(میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آج کی رات ہی نئی تاریخ کا اعلان کردیں ، کل بہت دیر ہو جائے گی) ، مگر اس تاریخ کا پھر کبھی اعلان ندکیا گیا ۔

ٹوائے وقت : یہ کس تاریخ کی بات ہو کی ؟

راؤ فرمان علی : یکم ماری کی ۔ یہ ٹیلکس پہلی کی دات کو بھیما گیا ۔ اس دات کو جیما گیا ۔ اس دات کو جنرل حمید سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ۔ اس دات کو مشش کرتے دہ کہ کوئی مل جائے ۔ ستم ظریفی کہ کورنر اور مارشل لا ایڈ منسٹر شرکو ٹیلی فون پر صدر یا کوئی اور ذمہ وار شخصیت مغربی پاکستان میں نہیں مل رہی تھی ۔ بہت تک و وو کے بعد جنرل حمید ہمیں سیالکوٹ میں ملے اور ان سے کہا کہ آپ کچھ کوشش کرس کہ عادیج جیدل ہو جائے مگر اسلا دن بارہ بج کے لگ بھگ اولان ہوگیا ۔ اعلان سنتے ہی ایجی ٹیشن شروع ہوگئی ۔ انہوں نے سب کچھ جلا دیا ۔ رات کو کرفیو لکا سنتے ہی ایجی ٹیشن شروع ہوگئی ۔ انہوں نے سب کچھ جلا دیا ۔ رات کو کرفیو لکا

صاف صاف کہا (جو جینوں کے فیالات کا نجوڑ تھا) کہ اس فیصلے کے بہت دور رس اور خطرناک اثرات ہوں کے اور یہ بلت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس موقع سے بھارت فائرہ اٹھا سکتا ہے ۔

#### الوائے وقت : یہ تو بڑی بروقت وار نک تمی ۔

راد فرمان على : بى بال ، جنرل يعقوب في يدخط إين باته س الكما اور اسى وقت جنرل پیرزادہ کو بھیج دیا ۔ وہاں سے آٹھ دس بج علم آیاک ڈھاکہ بیلے جاؤ۔ یعنی مطب یہ تھا کہ تم یہاں شرارت کر رہے ہو اور یہاں سے ڈھاکہ ہلے جاؤ ۔ اس پر میں ڈھاکہ چلا گیا ۔ جب یہ دونوں واپس ڈھاکہ چنچ تو میں لے ان سے پوچھا کہ آب پر کیا گذری ۔ انہوں نے بتایا کہ ہم دونوں صدر سے ملنے کے لیے کئے اور ان سے کہا کہ یہ فیصلہ سحیح نہیں ، کیونکہ یہ ماشری ایکشن کی طرف لے جائے کا جو توی مفاد میں نہیں ہو گا۔ تو صدر صاحب نے یہ کہاکہ اگر تم بعثو کو منا او تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ۔ گورٹر احسن اور جنرل یعقوب راوبینڈی سے کراچی کئے ۔ انہوں نے وہاں بھٹو صاحب ہے ملاقلت کی ۔ بھٹو نے ان سے کہا کہ تم کس سے خوفزدہ ہو ۔ عوامی لیگ جاری بارٹی کی طرح کی بارٹی نہیں یہ پور ژوا بارٹی ب یہ کوربلا جنگ نہیں اور سکتی ۔ آپ کو ایجی ٹیشن سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے ۔ کراچی سے دونوں واپس راولینٹری آئے ۔ صدر صاحب نے انہیں بدایات دير - آخر وه دونول دهاك يهتي - عظم مارج كو التواء كا اهلان وونا تها - اس س ایک رت بیلے کورنر باؤس میں مجیب الرحمٰن ، تاج الدین اور کھند کر مشتاق کو بلایا میا ۔ کورٹر احسن نے ان کو بتایا کہ اجلاس ملتوی ہو دیا ہے ۔ تاج الدین نے کہا کہ ہمیں پہلے سے معلوم تھا ، مغربی یاکستان والے پُرامن طریقے سے اتحدار مشرقی پاکستان کے حوالے نہیں کریں کے ۔ اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اب جی کیا کرن ب مورت حال برى مايوس كن اور افسوساك بو چكى تھى يه جارون طرف مروفى چھائی ہوئی تھی ۔ تموری دیر بعد مجیب نے اپنے دونوں ساتھیوں کو واپس جمیج دیا اور اس نے احسن سے کہا:

GIVE ME A FRESH DATE THEN I CAN CONTROL MY PEOPLE

میں نے یحیٰی خان کو بتایا کہ وہاں (مشرقی پاکستان میں) ذوالفقار علی بھٹو کو کہتے بیں KILLER NO.1 اور آپ کو کہتے ہیں KILLER NO اور وہ کہتے ہیں کہ آپ نے تنقریر نہیں لکھی ، یہ بھٹو نے لکھوائی تھی ، اس لیے پڑھی گئی ۔ وہ نہیں چاہتا کہ مشرقی پاکستان کے کسی شخص کے سپرد افتدار کر دیا جائے ، اس لیے مغربی پاکستان کی فوجیں وہاں مشرقی پاکستان والوں کو ماد رہی ہیں ۔

صدر صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ اس دات کوئی تقریر کرنے والے ہیں اور میں شام کو ایوانِ صدر میں ان کے پاس آ جاؤں ۔ میں شام کو ایوانِ صدر میں ان کے پاس آ جاؤں ۔ میں شام کو ان کے پاس پہنچ تو صدر صاحب اپنی تقریر ریکارڈ کرا کر بیٹھے ہوئے تھے ۔ میرے علاوہ وہاں جزل حمید اور جنرل کی خان تھے ۔ یہ ڈنر کے بعد کی ملاقات تھی ۔ وہاں ہر قسم کی باتیں ہوئیں ۔ انہوں نے جنرل کا خان کو احکامات دیے کہ فوج کو بیرکوں میں لے جاؤ ، ڈسپلن اور فوج کی منظیم کو بہتر رکھو اور سردکوں پر جو کچھ ہو دہا ہے اس میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرو ۔ اس کا مقصد شاید یہ تھا کہ باہر سرکوں پر دائیں اور بائیں بازو کے حامی آپس میں لؤ کر تھک جائیں گے اور پھر وہ فوج کے پاس آئیں بائیوں بائی خان نے کہا ۔ ٹھیک ہے ایمنی کمیراڈ ، جائڈ وغیرہ جو کچھ ہو دہا ہے ، اس میں فوج کسی قسم کی مداخلت نہیں کرے گی ۔ اسکے روز جنرل ٹیکا واپس ڈھاکہ گئے ۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی تھا ۔ بزنجو بھی اسی طیارے میں طائر میں شفر کر رہے تھے ۔ جم لوگ کراچی جاتے ہوئے فضا ہی میں تھے کہ صدر صاحب کی عشر براڈ کاسٹ چوئی ۔ ودوازہ کھلا تو بزنجو نے ذور سے کہا:

NOW HE GOT WHAT HE WANTED

(اب اس نے ماصل کر لیا ہے جو وہ چاہتا تما)

یعنی بعقو نے ۔۔۔۔ یہاں بھی بہت سے ایسے لوک تھے جن کا خیال تھا کہ یہ تنقریر ان کے کہنے پر یا ان کے اشارے پر تیار ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا تھا :

ARMY WILL SORT OUT په سخت تنقید تمی ویا گیا ۔ پہلے ایڈمرل احسن کو تبدیل کر دیا گیا اور ان کی جگہ جنرل یعقوب کو اٹھا دیا كيا ١ اور جب يجيىٰ خان في كما كد مين دهاك نهين آسكتا تو وه يحى استعفى وك كر ألك يو كئے ـ اس رات مجھے بحر حلم ملاك ميں واپس اسلام آباد آجاؤں \_ رات گیارہ بج ایک طیارہ جاتا تھا ۔ میں سادی رات سفر کر کے صبح واو لینڈی پہنچا ۔ مجھے جنرل کما خان ملے جو وردی میں تھے ۔ مجھے ان سے یہ پوچھنے کی ضرورت نه تھی کہ وہ اسلام آباد کیول جا رہے ہیں ؟ کیونکہ مجمع معلوم تھا اور میں جاتنا تھا کہ وہ اسلام آباد کیوں جارہے ہیں ؟ یہ سیرا فیال تھا اور بعض اوقات مجھے اس چیز نے نقصان بھی پہنچایا ہے کہ مجھے خود بخود یغیر پوچھے معلوم ہوتا ہے کہ بات کیا ہے ۔ خیر میں جاتنا تھا کہ وہ اسلام آباد اس لیے جادے، ہیں کہ مشرقی یاکستان سنبھال لیں اِس لیے میں نے ان سے نہ بوجھا ۔ راستے میں ان سے عام باتیں ہوتی ریس اور میں لے ان کو بتایا کہ میں بھی اسلام آباد صدر صاحب کو ملنے جا رہا ہوں اور یقیناً آپ بھی جا رہے ہیں ۔ انہوں نے کہا : بال ! چونکہ مجھے ثائم یہلے کا دیا ہوا تھا ، اس لیے میں سیدھا پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچا ۔ وہاں کر پر صدر صاحب سے ملاقات ہوئی ، وہ وفتر میں نہیں تھے ۔ اس کھر میں تھے جس میں بعد میں وزیر اعظم رہتے رہے ۔ وہ بہر برآمدے میں بنتیج تھے ۔ ان کے یاؤں میں سيير تح \_ وائين طرف مستر بحثو بيني تھ \_ بائين طرف جنرل حميد تھ \_ ي دن کے گیارہ بج کا وقت تھا اور ایک آدی چھ ہزار میل کا سفر کر کے راتوں رات وہاں پہنچتا ہے اور یہ دیکھتا ہوا آیا ہے کہ ڈھاکہ میں ایک لکی ہوئی ہے اور ملک عباه و برباد ہو رہا ہے ۔ یہ تینوں شراب یل رہے تھے اور اس وقت مجھے نیرو کا خیال بھیا جب روم جل رہ تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا ۔ میں نے سیلوث کیا اور میں کیا کر سکتا تھا۔ ان کے کہنے پر میں میٹھ کیا تو وہ بولے یہ بناؤ ، ڈھاکہ کے بارے میں تم کیا کبن جائے ہو ؟ میں نے کہا میں آپ کو جو لچھ بتانے والا ہوں اس سے مسٹر بھٹو کو پریشانی ہوگی تو کیا میں ان سے درخواست کر سکتا ہوں ك ووود مين في إنا جلد بورا فهين كيا تعاكد الهول في (بعثو في) إينا کلاس اٹھایا اور ڈرائنگ روم کے عقب کے دروازے سے شکل کئے \_ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گئے ۔ بعثو اس وقت تو وہاں سے عطے سکتے مگر میرا خیال ہے کہ اس بات پر انہوں نے مجھے کبھی معاف د کیا ۔ میں تو صرف ان کو پر بشان تہیں كرنا جابتنا تھا ۔

نوائے وقت : ساتھ ہی توی اسمبلی کی اگلی <del>تاریخ کا بھی اس میں وعدہ</del> ا۔

راؤ فرمان علی : بی ہاں ، ٣ فاریخ کو جم ڈھاکہ پہنچ تو ، جاریخ کو ریس کورس کراؤنڈ میں جاسۂ عام ہو رہا تھا جہاں پائٹی چھ لکھ آدی ہوں گے ۔ میں نے جنرل کا فان سے کہا کہ یہاں یہ ہوتا ہے ۔ دراصل وہاں کی ایجی فیشنز دیکھنے وائی ہوتی بین ۔ مغربی پاکستان میں تو پیٹی بجانے بین ۔ مغربی پاکستان میں تو پیٹی بجانے پر لاکھوں آدی اکٹھ ہو جاتے ہیں ۔ وہاں جنرل نحاخان کو سب سے پہلے جس مسئلے پر لاکھوں آدی اکٹھ ہو جاتے ہیں ۔ وہاں جنرل نحاخان کو سب سے پہلے جس مسئلے کا سامنا کرنا پڑا وہ ریڈاہ پاکستان کے ملازمین کا تھا جنہوں نے ریڈاہ پاکستان کی تقریر علیہ بار عمل کی تقریر بی بین کے درہے تھے کہ جمیب الرحمٰن کی تقریر براڈ کاسٹ کی جائے گی ۔ یہ لوگ کام نہیں کر رہے تھے ۔ انہوں نے جمیب الرحمٰن کی ساری تقریر فیس یہ دیکارڈ کر رکھی تھی ۔ وہ اسے نشر کرنا چاہتے تھے ۔ انہوں سے تھے ۔ انہوں سے تھے ۔ برحمٰن کی ساری تقریر فیس یہ دیکارڈ کر رکھی تھی ۔ وہ اسے نشر کرنا چاہتے تھے ۔ برحمٰن کی سادی تقریر فیس یہ دیکارڈ کر رکھی تھی ۔ وہ اسے نشر کرنا چاہتے تھے ۔ برحمٰن کی سادی تھی۔ یہ دیکارڈ کر رکھی تھی ۔ وہ اسے نشر کرنا چاہتے تھے ۔ برحمٰن کی سادی تقریر فیس یہ دیکارڈ کر رکھی تھی ۔ وہ اسے نشر کرنا چاہتے تھے ۔ برحمٰن کی سادی تقریر فیس یہ دیکارڈ کر رکھی تھی ۔ وہ اسے نشر کرنا چاہتے تھے ۔ برحمٰن کی سادی تقریر فیس یہ دیکارڈ کر رکھی تھی ۔ وہ اسے نشر کرنا چاہتے تھے ۔ بیکارڈ کر دیکی تھی ۔ وہ اسے نشر کرنا چاہتے تھے ۔ برحمٰن کی سادی تقریر فیسٹ تھی ۔

اس تقریر کے دیکارڈ بھی عیسرے چوتے دن بجتے رہے مگر اس تقریر کی خوبی یہ تھی کہ اگرچہ بجیب نے اس میں اپنے لوگوں کے جذبات کو اسا ایمادا کہ جس کی کوئی ابتہا نہیں لیکن اس میں اس نے یکطرفہ اعلان آزادی ٹہیں کیا تما ، مگر ایک خاص بات یہ تھی کہ عمارچ کے بعد سے مشرقی پاکستان کی حکومت ان کی ایک کمیٹی کے ہاتھ میں چلی گئی ۔ انہوں نے ہر چیز پر قبضہ کر لیا ۔ عمارچ سے ۲۵ میل مارچ تک مشرقی پاکستان پر حوای لیگ کا قبضہ رہا ۔ اس دوران میں غیر بٹالیوں کا تحف میں عموس رہی ۔ کھاتا کا تحتل عام ہوتا رہا ، کھیراؤ جلاؤ جوتا رہا ۔ فوج چھاؤنیوں میں مجبوس رہی ۔ کھاتا بیٹنا بھی مقرفی پاکستان سے جوائی جہاؤوں کے ڈریعے جمہنچ رہا تھا ۔

اسی روز مسٹر بھٹو ڈھاکہ پہنچ لیکن اسکلے روز ۲۰ مارچ سے پریشان کن خبریں آنا شروع ہو گئیں ۔ جیب کی تجویز تھی کہ مادشل لا فوراً بٹایا جائے اور اکتدار انہیں سونپ دیا جائے ، وغیرہ وغیرہ ۔ بھٹو کا خیال تھا کہ مادشل لا بٹائے سے استقال احتداد غیر قانونی ہو جائے کا اس طرح سے آئیٹی ظلا بیدا ہو گا مگر حیرانی کی بات ہے کہ جب بھٹو اس قسم کے آئیٹی بحران سے دو چار ہوئے تو انہوں نے کی بات ہے کہ جب بھٹو اس قسم کے آئیٹی بحران سے دو چار ہوئے تو انہوں نے س بحران کو آیک اور مادش لا حکم کے ذریعے حل کر لیا ۔ سے بات یہ ہے کہ اصل

مسئلہ یہ نہیں تھا۔ ایک قانونی حکومت کو مادش ما حکم کے ذریعے قائم کیا جستا ب اور دنیا میں کئی بار ایسا ہوا ہے۔ وہی بھٹو جو اسمبلی کے اجلاس کی مخالفت کر دہے تھے ، اب مطالبہ کر دہے تھے کہ اسمبلی کا اجلاس طلب کر کے اس مسئلے کو قوی مسئلے کے طور پر زیر بحث لایا جائے۔

یہ کش مکش اسی طرح جادی تھی اور ۲۲ مارچ تک جادی رہی ۔ مشرقی پاکستان میں یوم شہداء منایا جا رہا تھا ۔ یہ بنکلی زبان کے مسئلے پر مارے جانے والے لوگوں کی یاد میں ہر سال منایا جاتا ہے ۔ اس روز بنگالیوں کے کروہ مجیب کے گر کے سامنے سے مارچ کرتے ہوئے آئے ۔ اس طرح صورتِ حال پہلے سے فریادہ سنگین ہوگئی ۔۔

مغربی پاکستان کے کچھ طلقے بھی مجیب کا ساتھ دے دہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مجیب نے ساتھ دے دہے میں سوچنا ہے کہ مجیب نے طاقت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا ۔ ۲۵ مارچ کی رات انہوں نے کرنل عثمانی مرحوم کی کمان میں زبروستی طاقت حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بھی بنایا ہوا تھا۔

ان رپورٹوں کے بعد حالات بہت فرب رہے ۔ میں اور جنرلی خادم حسین، جنرل ٹکا خان کے پاس گئے اور کہا کہ کچھر کیا جانا ضروری ہے ، کیونکہ سازشیں جنم کے دہی ہتیں ۔ ہم لوگ مکمل کا علی میں تھے اور فوج کو بھی ہتہ نہیں تھا کہ کیا لائحہ علی اختیار کیا جانے والا ہے ، تاہم گا خان نے جواب دیا کہ جب کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی تو آپ کو مطلح کر دیا جائے گا ۔ ہم نے ٹیا خان سے کئی معاقاتیں کیس ۔ آخر کاد وہ ۲۲ مادیج کو پریزیڈنٹ ہاؤس ڈھاکہ گئے ۔ واپس آگر انہوں نے ہمیں بتایا کہ کچھ ہونے والا ہے ، تم لوگ جیاریاں کر لو ا

ان طالت میں ہم اپنا الاقع علی سطے کرنے بیٹھ گئے ۔ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے مختلف کمانڈروں کو احکامات پہنچائے گئے کہ آئندہ چند روز میں کیا کچھ کیا جانا ہے ۔ علی اقدام کی کوئی تاریخ تو مقرر نہیں کی گئی تھی مگریہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ عنقریب کچھ ہو گا ، ابندا پوری تیادی رکھیں ۔ ادھ خاکرات جادی تھے اور ہادی صین خواہش تھی کہ یہ خاکرات کامیاب ہوں ۔ خاکرات کے بارے میں گئے اور جاری خادم حسین کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا ، کیونکہ ہم دونوں کو اس سلسلے کے اور جرل خادم حسین کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا ، کیونکہ ہم دونوں کو اس سلسلے

میں اچھوت سمجر کر سب کام ہماری اطلاع کے بغیر ہو رہے تھے ۔

نوائے وقت : اس زمانے میں اصلی صورتِ حال کس طرح پیش آئی ؟

راؤ قرمان على : ٢٥ مارج كي شام يحييٰ خان في محا خان سے ان كے كھر بر ملاقات کی ۔ یہاں سے افتخار جنجوصا ور جنرل مٹھاکو ڈھاکہ بھیج دیا گیا تھا تا کہ اگر میں اور جنرل خادم حسین ایٹاروت ورست تر کریں تو جم سے وہ چارج لے لیں -آپ پوچھتے ہیں اس نمانے میں کیا کیا جوا ؟ میرا جواب ہے کہ بہت گجہ ہوا ۔ رات جنرل خداداد ، جنرل عمر ، اور جنرل یمییٰ خان سنے محم ان کے کمر پر بہت سی بائیں کیں ۔ ہم لوگ اس گفت و شنید میں بلائے نہیں گئے تھے ، اس لے بیں علم نہیں ہے کہ کیاکیا باتیں اس رات ہوئیں ۔ بیس بتایا گیا کہ صدر صاحب مغربی پاکستان واپس جا رہے ہیں اور جب وہ کراچی سے چالیس میل کے فاصلے پر پہنچ جائیں تو آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ اس کام کے لیے جمیں كماندر مقرر كياكيا تها \_ وراصل مين أيك غير فوجى عهده پرتها اور كماندر نهين تها مگر اس کام کے لیے مجھے ڈھاکہ کا کمانڈر مقرد کیا گیا اور اس لیے میں نے تام متعلقہ نوکوں کو حرکت میں آئے کے احکامات جادی کر دیے ۔ اس سلسلے میں منصوبہ موجود تھا اور کوڈ کے خفیہ الفاظ پہلے ہی پہنچا دیے گئے تھے ۔ یحییٰ خان عاموشی سے ایک چھوٹی سی کار میں ایر پورٹ تک کئے تھے اور مہاں انہیں کسی شخص نے ضدا حافظ نہیں کہا تھا ۔ کوڈور خوند کر وہاں موجود تھے اور انہوں نے کہا ول تو پہلے سے یہی اصرار کر رہا تھا ۔ یہ ملاقات میرے ول میں گھر کر کٹی لیکن اس ملاقات کے تھوڑے ہی عرصے بعد ہم اپنے آپ کو اجنبی لگنے لگے ۔ پہر وہ موقع بھی نصیب ہوا کہ رحمان بھائی اور ان کی اہلیہ نے اپنی آنکموں سے آسو پو کہنے

" شائق صاحب ! یہ دو دل آپس میں ضرور ملیں کے اگر ان دلوں کو محبت کا لہو مل تو شاید انسانیت بانجھ ہو گئی ہے ۔ اے اللہ! و ۔۔۔۔۔ "یہ کہتے با رہے تھے ۔ میں دور تک انہیں دیکھتا رہا اور پھر میں بے اختیار رو پڑا ۔

ہادے یہ اپنے تموڑی سی دوری سے بالکل غیر ہو گئے۔ وہ الدر ، سے آن

بھی ہمادے اپنے میں ۔ ہم نے انہیں اپنا بنا کر اپنے ہی 'ہاتھ' سے اپنے گر میں انہیں غیر کر دیا ہے۔ اپنے گر میں انہیں غیر کر دیا ہے۔ ۔ جب 'بنکار دیش' کا لفظ پہلی بار دیشاہ پر نشر ہوا تھا تو میں نے کئی درد مند دادوں کی حرکت بند ہوتی محسوس کی تھی ۔ میرے نزدیک یہ عذاب اللی تھا ہمادے لیے ۔

جورے محلے میں ایک بابا الملئی اربتنا تھا۔ اس نے تحریک پاکستان میں اپنی میوی بچوں کا ابو چندے کے طور پر دیا تھا۔ یہاں وہ تانگہ چلایا کرتا تھا۔ یک عالک ، سرکنڈوں کی جھکی اور ایک ٹوٹا ہوا ٹیپ ریکارڈر اس کی پونجی تھی ۔ وہ اپنے میکارڈر سس کی پونجی تھی ۔ وہ اپنے میکارڈر سس کی بونجی تھی کانا چاد وقعہ میکارڈ کیا ہوا تھا۔ وہ جب بھی اکیلا ہوتا تو یہ کانا عموماً سنا کرتا تھا۔ اس کانے میکارڈ کیا ہوا آپ بھی ملاحظہ فرمائیں :

#### وو دل اک ووسع کولوں دور ہو گئے

پھر ایک وات ورد کی انہی شروں میں اس کی نبش بند ہوگئی ۔ لوگ اسے
چرسی کہتے تھے لیکن وہ مجھے اپنا بیٹا کہنا تھامیں صرف اے سگریٹ سلکانے کے
لیے ماچس ویا کرنا تھا لیکن اس آگ لے نئی جوانی کو بھسم کر کے دکھ دیا ۔ اب
جب کبھی اس کی قبر پر جانا ہوں تو بھیڑ بکریاں وہاں پر پڑھ کر گھاس پھونس چر
دہی ہوتی ہیں ۔ ہماری قوی قبروں کا یہی حال ہے ۔ مینار پاکستان اب تو جو توں
کے اشتہادوں کے لیے بھی استعمال ہونے لگا ہے ۔ قائدا عظم کی قبر کو خدا ہیشہ سلمت رکھے ۔ وہی ان قبروں کا محافظ ہے ۔

جس رات بثلا دیش کا اطان ڈھاکہ ریٹرا سے ہوا تھا ،آپ نے بھی طور فرمایا ہو کا کہ وہاں سے 'اُردو سروس 'میں یہ اعلان ہوا کر تا تھا ''یہ ریڈراد بنکلہ دیش" ہے ۔ اس کے بعد پنجابی کانا فشر ہوتا تھا جس کے بول آپ پہنے بھی پڑھ چکے بیں :

#### ود ول اک دوسے کولوں دور ہو کئے

ید کانا ہمارسے اہلِ فہم و خرو نے بھی سنا ہو کا ۔ ہم کیا کہد سکتے ہیں ؟ ایک ڈائجسٹ میں ایک قاری کا خط ملاحظہ فرمائیں :

" دیگن کے سفر میں مجھے لیک ڈائجسٹ کا مطافد کرتے دیکہ کر ایک بزرگ لے پوچھ ۔ 'بیٹے کیا پڑھ دہے ، تو وہ بولے ۔ نیٹے کیا پڑھ دہے ہو؟' میں نے کہا ۔ ڈائجسٹ ، تو وہ بولے ۔ ۔۔۔۔ اگر پاکستان کو پھانا ہے تو اسے جوڑ لو ورنہ عمر بحر خواد ہوتے رہو گے ۔ پھر ایک عصا کا سہارا لیے ہوئے بزرگ کہتے جا رہے تھے ۔"شاید کوئی پاکستانی لہو دے سکے"۔

مدر لے جواب میں کہاک میں الوب خان جیسی غلطی نہیں کروں گا ، میں اس طرح سے جنگ شروع نہیں کروں کا ۔ میں نے پھر پوچھا جناب اگر ایسا ہے تو پھر يمال فوج كو محاذول پر كيول متعين كياكيا ہے ۔ صدر في جواب ويا يه وفاعي کارروائی ہے اور ضروری ہے ۔ لیکن اظمینان رکھو میرا ادھر سے جنگ شروع کرنے كاكوئى اراده نہيں ہے ۔ ميں اس وضاحت سے بہت خوش ہوا اور ميں نے اپنے چوں سے کہا کہ صدر نے میری بات مان لی ۔ چھ نومبر کو جادی ملاقات الهور میں بعر بدئى - بعثواس زمائے ميں صدر كو مجبور كر رہے تھے كه انہيں وزيراعظم بننے کے لیے ۷۵ ووٹ مشرقی پاکستان سے دلائے جامیں ۔ سیرا خیال ہے کہ اگر مغربی پاکستان سے وزیراعظم بن دیا گیا تو ملک قائم نہیں رہے گا۔ اس ملاقات میں محمود علی تصوری اور مبشر حسن بھی موجود تھے ۔ میں نے ان کی موجود کی میں یمیل خان ے کہا کہ سیاستدانوں کو اتحندار منتقل کر دیں ، کیونکد فوجیوں سے جموث نہیں بولا جاتا ۔ یہ سیاستدان جہاز پر سوار ہوتے وقت ایک بیان دیتے ہیں اور اترتے وقت دوسرا بیان دیتے ہیں ۔ موجودہ صورت حال میں سیاسی حل کی ضرورت ہے مگر ہم سے سیاسی عل مکمل نہیں کیا جا کے کا ۔ صدر نے کہا ۔ ایسا کیسے ہوسکتا ہے ۔ محمود علی قصوری نے کہا کہ آپ ایک عبوری آئین دے کر ہمیں اکتدار منتقل کر ویں ۔ صدر نے کہا کہ تام معاملہ بیس تاریخ تک حل کر لیا جلئے کا اور سب کھ ٹھیک ٹھاک ہوجائے کا ۔

ہم اس پس منظر میں مشرقی پاکستان آئے۔ یہاں حالات ابتر ہو چکے تھے۔ بھارتی افواج کا اجتماع بڑھ رہا تھا اور مگنتی باہنی کے حلوں میں شدت آ چک تھی ۔ بھارتی افواج نے سرحد عبور کرلی اور چک تھی ۔ عید سے ایکے روز ۲۱ نومبر کو بھارتی افواج نے سرحد عبور کرلی اور یہاں اڈے قائم کرنا شروع کر دینے ۔ ان کا کہنا تھاکہ ہم ان پر توپ خانے سے بیاں اڈے بڑھ رہے ہیں ۔ حلہ کر رہے ہیں ۔

یہ ایک فرضی ڈوامہ تھا۔ ہادے پاس توپ ظانے کی صرف چاد رجشیں تھیں اور ظاہر ہے کہ ہم شیانک نہیں کر سکتے تھے۔ ۱۲ اور ۲۵ نومبر کو یہ ایڈوانس جاری رہا مگر اس سے علد نہیں کیا جا سکتا تھا ۔ وہ اپنے اور ہمارے درمیان مکتی باہنی والوں کو لگا دیتے تھے تاکہ مکتی باہنی کے ذیاوہ سے زیادہ لوگ مارے جائیں اور اس طرح مشرقی پاکستان پر قبضے کی صورت میں بھارتیوں کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہو ۔ ہم نے یہ سب کچھ غیر ملکی فائندوں کو دکھیا اور انہوں نے بھارتی مداخت کے بادے میں بہت ایکی رپورٹیں ادسال کیں ۔ اس طرح غیر ملکی پریس نے محادث کے دوپ میں بیش کیا ۔ ۲۵ نومبر کو گورٹر نے صدر پاکستان سے معربی پاکستان کا سفر کیا ۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ صدر سے کہہ ویں کہ مغربی چانتان کا سفر کیا ۔ میں سے ان سے بھی کہا کہ صدر سے کہہ ویں کہ مغربی چانتان کا سفر کیا ۔ میں سے ان سے بھی کہا کہ صدر

یہ میرا اندازہ تھاکہ مغربی محاق سے حلد نہیں ہوتا چاہیے ۔ آرمی میڈ یکل کالج میں بھٹو سے یہی بلت میں نے قید سے واپسی پر کہی کہ بہیں ہرگز مغربی محاق سے حلد نہیں کرنا چاہیے تھا ، کیونکہ اس طرح بھارت کو وونوں محافوں پر کھل کھیلنے کا موقع مل کیا اور اس نے کھنی جارحیت کا ارتکاب کیا ۔ ان کا خیال تھاکہ معاسلے کو افٹر نیشنل بٹانے کے لیے یہ ضروری تھا۔

یہ بہت کم حضرات کو معلوم ہے کہ میرا ان دنوں فوج یا فوجی حکمت علی یا جنگ ہے کوئی تعلق نہیں تھا میں ایک سوبلین تھا ۔ نیازی کور کمانڈر اور مارشل لا کے منتظم تھے اور میں ان کا مشیر تھا ۔ مجھے ان کے فوجی عل اور حکمت علی کا کوئی علم نہیں تھا لیکن اس سے قبل میں لے اور جنرل یعقوب نے ایک منصوبہ تیار کیا تھا جس کے تحت بھیں ہیچھے ہٹ کر وریاؤں کے کنادوں پر ڈیرے جانے تھے ۔ مجھے کچے علم نہیں تھا کہ اس منصوب کا کیا ہوا ۔ مشرقی محاذ پر حلہ ہوگی تھا اور اس سلے کی حالت میں گورنر صاحب مغربی پاکستان واپس آ گئے ۔ ۲۹ نومبر کو میں نے ان سے ملاقلت کی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے صدر سے مغربی مانی انہوں سے حلا نہ کرنے کی بات کی ہے مگر ایسا لگتا ہے کہ صدر نے بات نہیں مانی انہوں نے کیا کہ جنرل حمید وہ دسمبر کو آ رہے ہیں ، تم اس سلسلے میں بات بیت کر ایشا کہ جنرل حمید وہ دسمبر کو آ رہے ہیں ، تم اس سلسلے میں بات چیت کر ایشا کہ جنرل حمید نہیں آ رہے ہیں ۔ اس وقت تک مجھے لینا ۔ ۲ دسمبر کو جیں بتایا گیا کہ جنرل حمید نہیں آ رہے ہیں ۔ اس وقت تک مجھے

کسی نے نہیں بتایا تھا لیکن میں سمجھ کیا تھاکہ اب مغربی محاذے تلہ ہونے والا ہے ۔ ایک فیح کو مجھے فیال آیا کہ ایھی جہاز آ جا رہے ہیں اس لیے قیدی بننے سے بہتر ہے کہ میں واپس مغربی پاکستان چلا جاؤں ۔ میں ۲ کو آ سکتا تھا مگر میں نے دوستوں کو چھوڑنا پسند نہیں کیا اور ان کے ساتھ ہی قیدی بننے کا فیصلہ کر لیا ۔ بجھے ،چھی طرح علم تھاکہ اب مغربی پاکستان نہ جائے کا مطلب یہ ہے کہ قید ہو جائیں گے ۔

یس میں جاتنا تھا کہ حفہ ہونے والا ہے مگر میں فے مغربی پاکستان کا رخ نہیں کیا ۔ ہوری قسمت جیں بھارت کے زندانوں کی طرف وحکیل رہی تھی ۔ مجھے صدر یحیٰ خان کی طرف سے اجازت تھی کہ میں مغربی پاکستان آ سکتا تھا ۔ لیکن میں نے اپنے ساتھیوں کو "بچھے چھوڑنا پسند در کیا ۔

۷ دسمبر کی شام کو بی بی سی کے ڈیوڈ ینگ اور کائن مجھ سے ملئے آئے ۔
وہ اس سے پہلے صدر سے مل چکے تھے اور اب وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا
میسب کی رہائی ایک اچھا اقدام نہیں ہو گا ؟ میرا جواب سننے سے پہلے ہی انہوں نے
موسب دیا کہ صدر کا خیال ہے کہ اس سے اس کی عزتِ نفس مجروح ہوگی ۔ بی بی
سی سے ناشدوں نے صدر سے پوچھا ۔ میرا ملک کی سالمیت سے ایک فرد واحد کی
عزتِ نفس زیادہ ہے " ؟ انہوں نے صدر سے یہ بھی کہا کہ انہیں مجیب سے
مذاکرات کرنے چاہش ۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا مفرنی پاکستان
سے حمد ہو گا اور بھرپور جنگ ہجو جانے گی ؟ میں نے جواب میں کہاکہ میں نہیں
سمجھن کہ جنگ ہوگی ۔ اب جنگ ہجیں شروع کرنی ہے مگر ایساکرنا اب جارے لیے
سمجھن کہ جنگ ہوگی ۔ اب جنگ ہجیں شروع کرنی ہے مگر ایساکرنا اب جارے لیے
نقصان وہ ہوگا ۔ میں نے انہیں بتایا کہ مجھے یقین دہائی کرائی گئی ہے کہ بھادت
کی طرف سے اشتعال انگیزیوں کے باوجود جنگ نہیں ہوگی ۔ بس یونہی سرحدی
مغربی محاف کہ دیا گیا ہے ۔ میں ابھی بت کر ہی دہا تھا کہ ہیڈکواد شر سے فون آگیا کہ
مغربی محاف کا ذاہے حملہ کر دیا گیا ہے ۔

اس طرح ہماری متعدد درخواستوں کے باوجود کہ جنگ مغربی محافی رشروع نہ کی جائے ، تین وسمبر کو جنگ چھیڑ دی گئی ۔ ۴ تاریخ کو کوئی اہم واقعہ نہیں ہوا ، کیونک اس روز بھارتی افواج نے اپنی جگہیں از سر نو ترجیب دیں ۔ ۵ دسمبر کی

صبح کو انہوں نے ڈھاکہ کا ایک دن وے والا ہوائی اڈہ تہاہ کر دیا ۔ ہماری فوق میں اور شرین ۲۲ ، بٹالین اور ناکائی سازوسامان تھا ۔ فوج کو تقریباً ۲۹ سو میل لمبی سرحہ پر پھیلایا گیا تھا ۔ مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ جنرل نیازی نے فوج کو کس طرح تعینات کیا ہے ۔ ہماری فوج بابر کی طرف و ھکیلی جا رہی تھی ۔ میں نے ۱۹۲۱ء میں 'سندر بن رن' نامی ایک فوجی مشق کے دوران یہ پیش کوئی کر دی تھی کہ ہمارے ملک کو پولینٹہ بیسی صورت حال کا سامنا ہو گا ۔ ہمارے تام بڑے اور سرحدوں پر واقع ہیں ۔ جس کی وجہ ہے جنگ کی صورت میں تام فوج کو سرصہ سرحدوں پر واقع ہیں ۔ جس کی وجہ ہے جنگ کی صورت میں تام فوج کو سرصہ سرحدوں پر واقع ہیں ۔ جس کی وجہ ہے جنگ کی صورت میں تام فوج کو سرصہ کو ڈیرین بھی شال کی جانب سے ہو گا ۔ سرحدوں پر واقع ہیں ۔ جس کی وجہ ہے جنگ کی صورت میں تام فوج کو سرصہ کو ڈیرین بھی شال کی جانب سے ہو گا ۔ طابع پیدا ہو گیا تھی کہ مشرقی محاذ پر فوج کو ایک ایک انٹی تھی اور ایک خلام پیدا ہو گیا آپ کی جانب سے ہو گا ۔ طابع پیدا ہو گیا آپ کی جانب سے ہو گا ۔ طابع پیدا ہو گیا آپ کی جانہ کی خوج کو ایک انٹی تھی کہ مشرقی محاذ پر فوج کو ایک انٹی زمین کے دفاع کی بھی کی ہماری فوج کے ساتھ بھی دفاع کی بھی تھی ، لیکن علی تہمیں کیا گیا ۔ وفاع کی بھی نے آپ کو یک جا رکھنا چاہیے ۔ یہ تجویز دفاعی منصوب میں شام کر لی گئی تھی ، لیکن علی تہمیں کیا گیا ۔

میں جب ا دسمبر کو بیٹر کوار شرگیا تو شقشہ دیکہ کر معلوم ہوا کہ ہماری فوق چموٹی چموٹی جموٹی جموٹی کائریوں میں پوری سرصہ پر شقسیم کر دی گئی ہے۔ میں نے جنرل بیازی سے کہا کہ آپ جیچے کیوں نہیں ہٹ جاتے ، فوج کومیلا میں کیا کر رہی ان آپ نے فوجی رنگ پور اور سید پور میں کیا کر رہے ہیں ۔ انہیں اندر کی طف واپس بلا لیں ۔ جنرل نیازی نے بنجابی میں مجھے جواب دیا اوبنال نے حلد ای جویا ۔ میں اوبنال نوں کیوں واپس بلاواں؟ ہمارے ہاں عقلمندی کو بعض اوقات بردلی کہا جاتا ہے ۔ اس وقت مجھے برول سمجھا چا رہا تھ مگر میں بردنی نہیں کر رہا تھا ۔ اس کے بعد نیازی صاحب نے کہا کہ میں نوجی حکمت علی کی بات کر رہا تھا ۔ اس کے بعد نیازی صاحب نے اور روز میں نے اپنے کہانڈروں سے پوچھ لیا ہے وہ سب خوش ہیں اور ان کا ارادہ اور روز میں نے بتیا کہ اب وہ بیٹھے بھی نہیں ہٹ سکتے ، کیونکہ وشمن عقبی بانپ بھی موجود ہے ۔ ظاہر ہے نیازی اپنی حکمت علی سے لا رہے دشمن عقبی میں میری دائے کو کوئی وظل نہیں تھا ۔

اصل صورت حال کا علم ہونے پر میں گورنر کے پاس گیا ، جنہوں نے افسروں مثال دھمن ان کے آبائی کاؤں چواڈھا تک آگیا ہے ۔ اگرچہ گورنر کو سول افسروں مثال دی سی اور کشنر وغیرہ سے اطلاعات مل رہی تھیں مگر وہ اصل صورت حال جانتے کے خواہشمند تھے ۔ میں نے مشورہ دیا کہ آپ نیازی سے اصل صورت حال معلوم کریں ۔ گورنر نے چیف سیکر ٹری منظفہ اور ملٹری سیکر ٹری کو ہمراہ لیا اور خود کور ہیڈ کوارٹر چلے گئے ۔ مجھے یہ تو طلم نہیں ہو سکا کہ وہاں کیا ہوا مگر اکلی صبح گورنر نے مجھے بلایا اور ہولے نیازی کی خواہش ہے کہ میں وزراء کو ان کے عاقوں میں بھیج دوں تا کہ عوام کا حوصلہ بعند کریں اور لوزہ تکبیر لگائیں ۔ میں عاقوں میں بھیج دوں تا کہ عوام کا حوصلہ بند کریں اور لوزہ تکبیر لگائیں ۔ میں وزراء کی کما کہ سرکیں تو ٹر دی گئی ہیں اور پُل تباہ کر دیے گئے ہیں ۔ ایسے میں وزراء کس طرح نختلف شہروں کے دورے کریں گے ۔ گورنر نے کہا کہ وزراء ہیلی کاپٹروں میں جا سکتے ہیں ۔ میں اور وزراء کو کس طرح مل سکتے ہیں ۔ میں نے جواب میں کہا کہ ہیلی کاپٹر تو فوج کے کاپٹروں میں جا سکتے ہیں ۔ میں شیر ہوتا ہے اگر انہیں یہاں بنا لیا جائے تو وہ صحیح استعمال کے لیے بھی نا کافی ہیں اور وزراء کو کس طرح مل سکتے ہیں ۔ میں نے بوزیشن بنا سکیں گے ۔ گورنر نے جزل نیازی کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت کی دعوت

اسی دوران میں ۱ دسمبر کو وہیدور ہم سے چمن گیا ۔ ہماری دو بالمین قوج کومیلا سیکٹر میں محصور ہو گئی اور بہت سے لوک مارے گئے ۔ طبی سہولتوں اور ایمبولیٹس کا فقدان تھا ۔ ہر طرف منھی اور مجھر کی المداری تھی ۔ صورتِ حال ہے حد ابتر تھی ۔ اس صورت حال میں جنرل بیازی گورنر ہاؤس آئے ۔ گورنر نے کہا کہ بھٹی جنگ میں کچھ بھی ہو سکتی ہے ، شکست ہو سکتی ہے اور ہتھیار ڈاے جا سکتے ہیں ۔ گورنر باتیں کر بی رہے تھے کہ ایک زوردار بیجکی فضا اور ہتھیار ڈاے جا سکتے ہیں ۔ گورنر باتیں کر بی رہے تھے کہ ایک زوردار بیجکی فضا میں باند ہوئی اور نیازی رونے لگے ، عین اس وقت چائے والا کرے میں داخل میں باند ہوئی اور نیازی رونے لگے ، عین اس وقت چائے والا کرے میں داخل میں باند ہوئی اور نیازی رونے لگے ، عین اس وقت چائے والا کرے میں دی جاتی تھی ۔ میں اور مظفر جندی سے آئے اور میں نے چائے کی ٹرے لے کر چیراسی تھی ۔ میں اور مظفر جندی سے اٹھے اور میں ہے بابر دھکیں دیا، جاہم چند لمجے ہی میں یہ بات شہر میں بھیل گئی کہ گورنر کے کو بابر دھکیں دیا، جاہم چند لمجے ہی میں یہ بات شہر میں بھیل گئی کہ گورنر کے کو بابر دھکیں دیا، جاہم چند لمجے ہی میں یہ بات شہر میں بھیل گئی کہ گورنر کے کو بابر دھکیں دیا، جاہم چند لمجے ہی میں یہ بات شہر میں بھیل گئی کہ گورنر کے کو بابر دھکیں دیا، جاہم جو در صاحب لوگ دو رہے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ گورنر

ہاؤس کا کوئی آدمی نہیں رو رہا تھا صرف نیازی صاصب رو رہے ہے ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خونوہ نہ ہوں اور محض ملک کے مستقبل کی خاطر ان کی مسلمی یا بچکی جکل کئی ہو! تاہم جس فوج کا کمانڈر رو رہا ہو اس کی حالت کا اندازہ لکانا مشکل نہیں ہے ۔ اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ حالت کی صحیح عکاسی کے لیے آیک ٹیلکس مغربی باکستان روانہ کیا جائے ۔ میں نے ٹیلکس کا مضمون بنایا اور کہا کہ صورتِ حال واقعی بہت خراب ہے اور ایسے میں سیاسی حل ضروری ہے ۔ اقوام متحدہ میں ہمارے نائندے کر رہے ہیں ۔ میری تجویز ہے کہ جگ بندی کا اہتمام کرایا جائے ۔

جنرل نیازی کا خیال تھا کہ یہ ٹیلکس گور تر ہاؤس سے جاتا چاہیے ۔ مجھے اس وقت ذرا سا بھی گمان نہیں تھا کہ جنرل نیازی جو نئیر افسر کو پھنسہ رہے ہیں ۔ عام طور سے ایسا نہیں کیا جاتا ۔ یہ ٹیلکس ے تاریخ کو روانہ کیا گیا اور اسی روز اسلام آباد سے جواب ملاکہ گھراڈ نہیں ، ہم ایک اعلی اختیاراتی وقد خود اقوام متحدہ بھیج دہ ہیں ۔ تم جنگ جاری رکھو ۔ اب آب اس لفظ نرش یا فوری بھیجنے پر توجہ کیجے ۔ ہیں ۔ تم جنگ جاری رکھو ۔ اب آب اس لفظ نرش یا فوری بھیجنے پر توجہ کیجے ۔ یہ وقد بہنے کابل کی طرف رش کیا گیا جیے کہ عالمی سیاسی عل کابل میں انجام پر دہا ہو ۔ کابل سے وقد نے فرینگفرٹ رش کیا ۔ یہاں وقد نے ایک رات قیام کیا اور بھو صاحب نے چیف سیکر فری مظفر نے گھرا کر اپنے شوہر سے بات کی ۔ اب سوال بھشو صاحب نے چیف سیکر فری مظفر نے گھرا کر اپنے شوہر سے بات کی ۔ اب سوال سے یہ کہ بھٹو کو پہلے سے استظام کے بغیریہ کس طرح علم ہوگیا کہ مظفر داپس نہیں آسکو کو پہلے سے استظام کے بغیریہ کس طرح علم ہوگیا کہ مظفر اور نے وال ہے ۔ یہ کہ بھٹو کو پہلے سے استظام کے بغیریہ کس طرح علم ہوگیا کہ مشرق سے خاتے دیکو لیا تھا ۔ بہر حال یہ وقد رش تھا ، وہ کس طرح ڈھاکہ کے انجام سے نے فہر ہو سکتا تھا ۔ بہر حال یہ وقد رش تھا ، وہ کس طرح ڈھاکہ کے انجام سے نے فہر ہو سکتا تھا ۔ بہر حال یہ وقد رش کرا رہا اور حین روز کے بعد نیوراک میں وارد ہوگیا ۔

ے یا ۸ دسمبر تک حالات بڑاب ہوتے رہے ۔ بھادت نے سرحد عبود کر دکھی تھی ۔
مکتی باہٹی کے علمے بھی جادی تھے ۔ حالات کا دھارا ہمارے خلاف بہد رہا تھا ۔اس
صورت میں بہت خونریزی ہوئی ۔ چاند بور بھی نتح کر لیا گیا ۔ ڈھاکہ اور جیسور
کے ورمیان وو کمپنیاں تھیں اور باقی بریکیڈ کھلنا کے دفاع کے لیے گیا تھا ۔
بریکیڈیر منظور کے بریکیڈ نے داجھاہی میں جمنا عبود کر لی تھی اور ادھر جنرل

انساری پہا ہو کر مدھومتی آچکے تھے۔ دشمن اور ڈھاکہ کے درمیان ہاری دو کہ کہ پنیاں ہیڈ کوارٹر میں موجود تھیں ۔ کومیلا کا محاصرہ ہو چکا تھا اور کومیلا ت دھاکہ تک ہارا کوئی فوجی تہ تھا۔ ہس کے برعکس دشمن بہت بڑی قوت میں موجود تھا۔ ہس گھیلے میں ہم کسی بھی قسم کے ہوائی تحفظ کے بغیر تھے اور ہمارے پاس توپ خانہ بھی نہیں تھا۔ ہیں ہیڈ کوارٹر سے ایک ٹیلی گرام ملاجس میں پاس توپ خانہ بھی نہیں تھا۔ ہیں ہیڈ کوارٹر سے ایک ٹیلی گرام ملاجس میں تمام صورتِ حال واضح کی گئی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ صورتِ حال تام سیکٹروں میں مخدوش ہو چکا ہے۔ فوجی بیس میں مخدوش ہو چکا ہے۔ فوجی بیس میں مخدوش میں حال دہ اس میں کہا گیا تھا کہ وائی دے بیس ۔ داشن اور میس دن سے جاک رہے ہیں۔ ہم محض چند دن تک لڑ سکتے ہیں ۔ داشن اور مسلمہ ختم ہو گیا ہے صرف تین دن تک مقابد کیا جا سکتا ہے ' وغیرہ ۔ اوم ایڈمرل شریف کا خیال تھا کہ ہم زیادہ سے نیول ہیڈ کوارٹر کو مطلع کر دیا تھا۔

قوموں کے لیے ایسی صورتِ حال اکثر پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ ہمارت کو ریسی صورت حال کا سامنا کشمیر میں تھا اور اس نے اقوام متحدہ کے ذریعے جنگ بندی ماصل کر لی تھی ۔ مصری فوج بتھیار ڈاننے والی تھی کہ ساوات نے اقوام متحدہ کے ذریعے جنگ بندی کی سہوات بہت ماتی متحدہ کے ذریعے جنگ بندی کی سہوات بہت ماتی ہے جب آپ بعض شرافا کو قبول کرس، تاہم یہ آپ کی مرضی ہے کہ بعد میں بھی انہیں قبول کرس، تاہم یہ آپ کی مرضی ہے کہ بعد میں بھی انہیں قبول کریں ۔ بھارت نے اپنے وعدوں پر عل نہیں کیا ، سادات نہیں جا کریں یا درکھے جنگ بندی کے بعد ووبادہ جنگ شروع نہیں ہوا کرتی ، مصرتی پاکستان میں جنگ بندی کے بعد ووبادہ جنگ بندی کی شروع کر دیتے ۔ اس دوران میں ہم سیاسی حل شرائد کو اپنے الفاظ میں بنیش کرن شروع کر دیتے ۔ اس دوران میں ہم سیاسی حل کے ذریعے اپنی پوزیشن کو مضبوط بنا لیتے ۔

ہم نے گورٹر کی طرف سے لیک ٹیککس ادسال کیا کہ از داو کرم سیاسی تصفیہ کر لیجے ۔ اس کے جواب میں یہاں سے ایک ٹیککس گیا جو بے حد واقع تھا ۔ اس میں کہا گیا تھا کہ مشرقی پاکستان کے بارے میں جو فیصلہ بہتر سمجھو خود ہی کر لو ۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ مشرقی پاکستان کے بارے میں فیصلہ کر لو ۔ اس طرح کا دوسرا بیفام جنرل حمید نے جنرل بیازی کو ہمیجا جس میں کہا گیا کہ جو بھی

ضروري اقدام بوكر لو \_ اس مين يه جلد ذائد تهاكد وقت آت بى تام ساز و سلمان ضائع كر دو \_ اس كاكيا مطلب ؟ اس كامطلب تهاكد بتعياد ذال دوليكن يد تو بمارا مقصد لد تها ، يد بينفام تو آدهى رات كو موصول بوا ...

ہم سب جمع ہوئے اور ہم نے کہا ۔ بہتر حل کی بلت کرتے ہیں ۔ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں کے ۔ اس زمائے میں بنجاب کے قام سیکرٹری صاحبان کورٹر ہاؤس میں دہتے تھے ۔ میں بھی گورنر باؤس کی ایک عدت میں اصل عادت سے ذرا دور رہنا تھا ۔ مجھے علم نہیں تھاکہ اس قسم کا پیغام آیا ہے ر گورنر اور پیف سیکر شری نے مل کر اقوام متحدہ کے لیے ایک پیغام تیار کیا ۔ صبح کو پیف سیکر شری مظفر مجد سے ملنے میرے آفس میں آئے ۔ مجھے وہ سیفام پڑھنے کو دیا ۔ اتنے میں کورٹر بھی آ گئے اور کہنے لگے نیازی کو بھی یہ پیغام لکھوا دو ۔ اس وقت ملے اور ہوائی ملے جاری تھے ۔ ہم لوگ نیازی کے آفس سے چھ سات میل دور تے ۔ ہم نے بیازی کو اپنی آمد کی اطعاع دی اور پراٹیویٹ کاروں میں وہاں سکتھ كت \_ ايدرل شريف اور جزل جمشيد بحى دبال موجود تھے \_ يه كوفى رازكي بات نہیں ہے اور حمود کمشن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے ۔ جنرل نیازی نے فیلیگرام پڑھا اور کہا تم کس حیثیت میں مجھ سے اس کی توثیق چاہتے ہو ۔ مظفر نے جواب دیا کہ کور کمانڈر اور سپریم باڈی کے رکن کی حیثیت سے آپ کو اس کی توشیق کرنی ہے ۔ جنرل نیازی نے اس کی تو ٹیق کر دی اور ہم واپس کور نر ہاؤس آ گئے ۔ يبال اقوام متحده كا آدى جارا منتظر تعارا بيد ايك ايسا فيلكس تعاجيدي فوجی حیثیت میں وستخط کر سکتا تھا، ببدا میں نے اس پر وستخط کر دیے اور اس طرح یہ میری ذمہ داری بن گیا ۔

#### نوائے وقت : کیا آپ کویہ جار بھیجنے کا اختیار تھا ؟

داؤ فرمان علی : لوگ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تار بھیجنے کا اختیاد نہیں تھا ۔ میں بھی یہی کہتا ہوں مگر مین فیلیگرام کورنر کی واضح ہدایت کے تحت بھیجا تھا جو صدر کی منظوری اور براہ راست نگرانی میں کام کررہے تھے کسی نے نہیں کہا کہ گورنر کو اختیاد نہیں تھا ۔ میں بھی یہی کہتا کو اختیاد نہیں تھا ۔ میں بھی یہی کہتا

وں کہ میں اسٹاف آفیسر تھا اور مجھے انتیار نہیں تھا ۔ بہر حال ٹیلکس بھیج ویا گیا ۔ امکلی صبح جنرل پیرزادہ نے ہم سے بلت کی ۔

اس قرار داد میں کوئی قباحت نہ تھی ۔ یہ بھارت اور روس دونوں کو منظور تھی، تاہم پدلینڈ کی قرار داد کی شکل میں اے سبوتاڑ کیا گیا ۔ اصل مقصد یہ تھا کہ ہمیں قیدی بنایا جائے ۔ فوج کی شہرت داخدار کی جائے اور آمریت کے مقابلے کے لیے فوج کی اہمیت کو ختم کیا جائے ۔ یہ ایک ماسٹر پلان تھا ۔

#### لوائے وقت : کیا آپ کے تارکی تردید کی گئی ؟

داؤ فرمان: آپ نے میرے تارکی تردید کے بارے میں پوچھا ہے۔
انہوں نے دراصل اس کی تردید نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ فرمان کو اس کی ترسیل کا حق
نہیں تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چھٹا بیڑہ آ رہا ہے اور چین بھی ہماری مدد کو
آئے گا۔ ہم نے ڈھاکہ میں امریکیوں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے
کائی سختی سے ہم سے موال کیا کہ تہیں جنگ شروع کرنے کو کس نے کہا تھا ؟
ہیں پہلے تو جنگ بندی کی سہولت سے محروم کیا گیا اور پھر بتایا گیا کہ تم بہت اچھے
بیس پہلے تو جنگ بندی کی سہولت سے محروم کیا گیا اور پھر بتایا گیا کہ تم بہت اچھے
الرے ہو۔ نین روز کے بعد کہا کہ اب ارتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

ہتھیاد ڈالنے پر کیوں مجبود کیا گیا ؟ دیکھیے کوئی حکومت بھی ایک علاقہ دینے کے بعد ڈیکال کی طرح قائم نہیں رہ سکتی تھی ۔ علیمدگی کا فیصلہ کہمی بھی ذاکرات کی میز پر نہیں ہو سکتا تھا ، کیونکہ اس طرح غداری کا الزام لگ جاتا ۔ اس طرح کی میز پر نہیں ہو سکتا تھا ، کیونکہ اس طرح غداری کا الزام لگ جاتا ۔ اس طرح میروڈ کی رقم کا دعویٰ تسمیم کرنا پڑا اور یہ وہ رقم ہے جو رجان شبحان نے ایک مقدے میں باقاعدہ طور سے حساب کتاب کے ذریعے مغربی پاکستان کے ذرح بتائی تھی ، اور تام بہاری مغربی پاکستان آ جائے ۔ سب سے اہم بلت فوج کی عوت کو ختم کرنا مقصود تھا تاکہ ووبارہ وہ افتدار میں نہ آئے اور وہ صرف اسی صورت میں مکن تھا کہ فوجی شکست ہو ۔ فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبود کیا گیا تاکہ یہ پھر کبھی اقدار در سنجمالے ۔

نوائے وقت : آپ اس تام صورت مال کا کیا تتیجد افذ کرتے ہیں اور اس ے کیا سبق عاصل کرنا چاہیے ؟

## كوشواره نمبر پاکستان کی مرکزی وزار توں کی تنفصیل ۱۵، اگست ۱۹۴۷ء سے ۲۰، دسمبر ۱۹۷۱ء تک

۵۱) اکست ۱۹۴۷ء سے ۱۱، اکتوبر ۱۹۵۱ء

ا به لیاقت علی خان کابینه مام

**وزیر اعظم** بیاتت طی خان

دفاع: - 10، أكست ١٩٨٤ء سے ١٦ء أكتوبر ١٩٥١ء خادحه تعلقات وامور دولت مشترك 10) أكست ١٩٢٤ء سے ٢٥، وسمبر١٩٢٧ء الود کشمیر: ۲۱، اکتوبر ۱۹۲۹ء سنت ۱۲، ایسیال ۱۹۵۰ء سرحدی علاقوں کے امور ۱۲ء ستمبر ۱۹۲۸ء سے ۱۹

> 10 أكست ١٩٤٧ء سے يامتى ١٩٤٨ء ١٥) أكست ١٩٥١ء تا ١٩ و أكتوبر ١٩٥١ء

وزراء ا \_ مسٹر آئی آئی جندریکر ۲ \_ مسٹرغلام محمد

فزاند ۱۵) اگست ۱۹۶۷ و تا ۱۹، کتوبر ۱۹۵۱ و تجعیادی مورج بالدرية ومهاباتها وأكثر أأولا

خوراک و زراعت ، محت ، مهاجرین و بحالیات قانون ، محنت ، تعميرات امور داخله ، اطلاحات و نشریات اور تعلیم غارجه تعلقات اور امور دولت مشترك خوراک ، ژراست ، صحت ، قانون بور محنت داخله ، اطفاعات و تشریات ، مهاجرین و بحالیات () لے محکمہ

> (H) امور کشمیر مواصلات ، صحت و تعمیرات صنعت وحرفت

صحت و تعميرات اور أقليتي امور

۵۱) اگست ۱۹۲۸ و تا ۲۰ جولائی ۱۹۴۸ 10) أكست ١٩٤٥م تا ١٦) ستمير ١٩٥٠م ۱۵ ، اگست ۱۹۴۷ء تا۲۲ ، اکتوبر ۱۹۵۱ء ۲۷، وسمبر ۱۹۴۷ء تا ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۱ء ۲۰ دسمبر ۱۹۴۷ء تا۲۲، اکتوپر ۱۹۵۱ء ٨. مثى ١٩٣٨ء تا ٢٢، اكتوبر ١٩٥١ء (۱) تا چنوزی ۱۹۳۹ م تا ۱۲ اکتوبر ۱۹۴۹ م (۱۱) ۱۲: ایریل ۱۹۵۰ء ۱۹۳۰ء اکتوبر ۱۹۹۱ء ١٠) ستمبر ١٩٣٩ء تأ٢٢) اکتوبر ١٩٥١ء وا، ستمسر ١٩٣٩ه تأ٢٢، اكتوبر ١٩٥١ء

۱۱ ب سردار بهادر خان ۱۲ به چوبدری تشیر احد خال ۱۲ - ڈاکٹراسے ایم سالک

۲ ب سردار عبدالرب تشتر

۵ \_ سشر جو کندر ناته منڈل (مشرقی باکستان)

٦ - مسترفضل الرحمان (مشرقي يكستان)

٩ \_ خواجه شباب البدين (مشرقي ياكستان)

۴ به داند تفتقرعلی خال

ے ب سرمحمد تلفراشد خال

۸ - مسفر عبدالستار ببرزاده

10 - مسشرايم است كورماني

ریاستیں اور سرصری طائق مهاجمين وبحاليات القليتي امور

٣٢ اكتوبر ١٩٥٠ء تا ٢٢ الكوير ١٩٥١ء ۲۲ ، اکتوپر ۱۹۵۰ء تا ۲۲ ، اکتوبر ۱۹۵۱ء ۲۲. ایریل ۱۹۵۱ء تا ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۱ء

وزرائے ملکت ۱۴ - فاکثر محمد حسین ها يه تأكثر آئي ايج قريشي ١٦ \_ عزيز العدين احد (مشرقي ياكستان)

۵۱) اگست ۱۹۴۷ء تا ۲ اگست ۱۹۴۹ء

۲۰ ستمبر ۱۹۲۹ء تأ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۱ء

دفاغ ریاستیں اور سرحدی علاقے محور خارجہ ، دولت مشترکہ تعلقات اور مواصلت امور داخلہ ، اطلاعات و تشریت ، مہاجرین و بی نیت دفاع ، ریاستیں اور سرحدی علاقے خزانہ

ولفاع ولفاع

امور خوجه و دولت مشترکه هجازت ، تعفیم اور اقتصادی امور غزانه خوراک و زراعت و قانون داخله ، اطلاعات و نشریت امور کشمیر ، داخد ، باستین و سرعدی هاست ناعب و آراع ۱ - قائر محمد حسین ۲۰ قروری ۱۹۳۹ء تا ۱۳۰ اکتوبر ۱۹۵۰ء ۲ - سردار بهداد خان ۲۰ مستر ۱۹۳۹ء تا ۱۹۰۰ء کتوبر ۱۹۵۰ء ۳ - قائش آئی ایج قریشی ۲۰ فروری ۱۹۳۹ء تا ۲۰۰ اکتوبر ۱۹۵۰ء ۲ - سردار محمد نواز خان ۲۰ مستر ۱۹۳۹ء تا ۲۰۰ جون ۱۹۵۰ء ۲ - مستر فیاث الدین شمان (مشرقی یکستان) ۲۰۰ ایسیل ۱۹۵۱ء تا ۲۰۰ اکتوبر ۱۹۵۱ء

> ۲ ـ الحاج خواجه ناظم الدين كابينه وزير إعظم

19ء اکتوبر 1901ء تا 1ء ليريل 1904ء

خواجه ، هم الدين (مشرقي پاكستان) ورراء

۳۳ اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۱۵ ایریل ۱۹۵۳ء ۳۳ اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۱۵ ایریل ۱۹۵۳ء ۳۳ اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۱۵ ایریل ۱۹۵۳ء ۳۳ اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۲۹ نومبر ۱۹۵۱ء ۳۳ اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۲۷ نومبر ۱۹۵۱ء ا مد سر ظفر الله خال ۲ - مسٹر فضل الرحمنن (مشرتی پاکستان) ۲ - مسٹر محمد علی ۲ - مسٹر اے ایس پیرزادہ ۵ - خواجہ شہاب الدین (مشرقی پاکستان) ۳ - مسٹر ایم اے کو بدائی

مواصلات محنت ، صحت و تعیرات صنعت امورکشمیر مهاجرین ، بحالیات ، اطلاعات و لشریات

۲۲ اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۱۵ ایستل ۱۹۵۳ ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۱۵ ایستل ۱۹۵۳ء ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۱۵ ایستل ۱۹۵۳ء ۲۲ تومیر ۱۹۵۱ء تا ۱۵ ایستل ۱۹۵۳ء ۲۲ تومیر ۱۹۵۱ء تا ۱۵ ایستل ۱۹۵۳ء

ے ر سرداد بہاود خان ۸ ۔ ڈاکٹراسے ایم حالک (مشرقی پاکستان) ۹ ۔ سرداد عبدائرپ تشتر ۱۱ ۔ ڈاکٹر محمد حسین ۱۱ ۔ ڈاکٹر آئی انکچ قریشی

## وزرائے ملکت

دفاع ، دیاستیں اور سرصدی علاقے مہاجرین و بحالیات اقلیتی امور خزاد اور پارلیمانی دفاع ا \_ فاكثر محمد حسين ۲ \_ فاكثر آئى اسطح قریشی ۲ \_ فاكثر آئى اسطح قریشی ۲ \_ مسشر عزیز الدین احمد (مشرقی پاکستان) ۲ \_ مسشر غییث المدین بشمان (مشرقی پاکستان) ۱۹ مسئر غییث المدین بشمان (مشرقی پاکستان) ۵ \_ سید خلیل الرمنن ۱۹ مید خلیل الرمنن

نائب وزراء ۱ - مستر خیاث الدین بنمان (مشرتی پاکستان) ۲۲۰ اکتوبر ۱۹۵۱ء تا ۱۹، اکست ۱۹۵۲ء

خزاز

تجاربته ، دفاع ، اطلاعات و تشریات عمد على بوكره (مشرقي ياكستان) وزراء خادجه امود \_ دولت مشتركه تعلقات عار ليسل ١٩٥٢ و تا ٢٣ التور ١٩٥٢ م ا \_ سر تلفرالله خان خزانه ، اختصادی امور ١٤ \_ ليريل ١٩٥٢ء تا ٢٢ التوبر ١٩٥٧ء ۲ \_ مسترمحمد علی امور داخله ، ریاستین اور سرحدی طاتے ١٤ \_ ليريل ١٩٥٣ء تا ٢٢، اكتوبر ١٩٥٣ء ۲ \_ مسترمشتاق احد كورساني ١٤ \_ ليريل ١٩٥٣ = ٢٢ كانور ١٩٥٢ = م \_ سروار بهاور خان محنت ، محت اور تعمیرات ١٥ - ليسيل ١٩٥٢ء تا٢٢، اكتوبر ١٩٥٧ء ۵ - قائشرات ايم مالك (مشرتى ياكستان) 14 \_ ليديل ١٩٥٢ و تا ٢٣٠ اكتوبر ١٩٥٧ و ٦ \_ وُاكثر آئي الحج قريشي قانون ، يادليماني الود ، الليتي المور اور اطاعات والشريات 16 - ليريل 1964ء تا 14 الكوير 1601ء یر سٹراے سکے بروپی نوراک و زداوت ، صنعت و تجارت ۱۸ ، لیریل ۱۹۵۲ء تا ۲۲ ، اکتوبر ۱۹۵۲ء ۸ \_ خان اسے کیو خان اخلاعات وتشريات مهاجرين وبماليات اور امور كشمير ۱۸ \_ لیدیل ۱۹۵۲ء ۲۲۴، اکتوبر ۱۹۵۳ء ۵ را مستر شعیب تریشی ی، دسمبر ۱۹۵۲ء تا ۲۲ اکتوپر ۱۹۵۳ء . ر صدُ تغفش مسين (مشرقي پاکستان)

> زراصت ، الکیتی امور و پارلیمانی امور وقاع خزاز

7

27

وزرائے ملکت ا - مسترغيات الدين بتحان (مشرتى بإكستان) كا وسمبر ١٩٥٣ء تا ٢٣، أكتوبر ١٥٩١ء ی، دستیر ۱۹۵۲ و ۱۳۲۲، اکتوبر ۱۹۵۲ ه ۲ - سردار امير زمان خان ۳ \_ مسٹر مرتفئی رضاچ میددی (خشرتی پاکستان) ، دسمبر ۱۹۵۳ء تا ۲۳، اکتوبر ۱۹۵۳ء

م ب محمد على بوكره (نثى تشكيل شده كابينه) وزیراعظم محد ملی بوکره (مشرقی پاکستان) ۲۲ اکتور ۱۹۵۰ء تا ۱۱، اگست ۱۹۵۵ء

خزانه، اقتصادی امور، مهاجرین ، بحالیات اور امور کشمیر محنت ، محت و تعمیرات صنعت وتجارت داخله ، دیاستین سرحدی طاقے اور اسور کشمیر

خارجه امور ، وولت مشتركه تعلقات ، مواصلات و صحت

وزراء ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۳ء تا ۱۱ اگست ۱۹۵۵ء ۱ به مسترمحمد علی ۲۲، اکتوپر ۱۹۵۰ء تا ۱۱، اگست ۱۹۵۵ء ٧ - قاكثرات ايم مالك (مشرقى باكستان) ٣ - مسترايم اس انج اصفهاني (بشرتي ياكستان) ٢٠ اكتور ١٩٥٢ء تا ١١ أكست ١٩٥٥ء ۲۰ اکتوبر ۱۹۵۲ء تا 🖍 اگست ۱۹۵۵ء م يه ميج جنرل سكندد مرزا

خوراک ، رراعت ، اقلیتی امور و بارلیمانی امور اطفاحات ونشريات وكعليم مواصلات تجارت **قالمون** ئوراک و تعلیم اطلاعات و نشريات و امور كشمير

مين أكتوبر ١٩٥٣ء تا ١١ أكست ١٩٥٥ء ۱۱ اکتوبر ۱۹۵۳ء تا ۱۱ اکست ۱۹۵۵ء ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۴ء تا ۱۸ اگست ۱۹۵۵ء ۲۲ اکتوبر ۱۹۵۴ء کا ۱۱ آگست ۱۹۵۵ء ۲۰ نومبر ۱۹۵۲ء تا ۱۱ اکست ۱۹۵۵ء ۲۰ تومیر ۱۹۵۴ء تا ۱۱ اکست ۱۹۵۵ء 11 وسمير 1900ء تا 11 أكست 1900ء ۲۲ دسمبر ۱۹۵۲ء تا ۱۱ اکست ۱۹۵۵ء م چوري ۱۹۵۵ء تا ٦ جون ۱۹۵۵ء

۵ \_ جنرل محمد ايوب خان ٣ \_ مسترغباث الدين بيثمان ٤ \_ ميرغلام عنى تاليور ۸ - فاکثر خان صاحب ه ر مسٹرانکے آئی رحمت اللہ ١١ - مستراج ايس سهروردي ۱۱ ر میتد علید حسین ۱۲ \_ سردار ممتازعلی خان ۱۲ - مسٹر ایو حسین سرکاد (مشرقی پاکستان)

#### . وزرائے ملکت

مباجرین ، بحالیات و دفاع

۲۲، اکتوبر ۱۹۵۳ء تا ۱۱، اگست ۱۹۵۵ء ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۲ء تا ۱۱، آگست ۱۹۵۵ء

۱ - سرداد امیرامهم خان ۲ - مرتفی رضا چوہدری (مشرقی یاکستان)

دقاع ، امور فارجه ، دوست مشترك بعلقات ، قزانه ، امتصادي امور امور كشمير اور رياستين و سرحدي طاست

77

واء أكست 1900ء تا ١٢ء ستمبر 1907ء

۵ - چوہدری محمد علی کابینہ وزیرِاعظم چهدری محدملی

مواصلات ، ریاستین و سرمدی طلق واخله اور تعليم تخارت وصنعت امور کشمیرو تعلیم فالون وصحت إطلاعات وتشريات محنت تعمسرات واقليتي امور خوراک و زداعت كافرن

ا ا\_ اگست ۱۹۵۵ء تا ۱۲، اکتوبر ۱۹۵۵ء 11) أكست 1908ء تأ 17) ستمبر 1991ء 11 ء اکست 1900 تا ۱۴ ، ستمبر ۱۹۵۱ء ١١) أكست 1900ء 176ء ستمبر 1901ء ون أكست 1900ء تا ۲۰ أكست 1907ء ان اکست ۱۹۵۵ء تا ۱۲ ستمبر ۱۹۵۶ء اا، آگست ۱۹۵۱ء تا ۱۲، ستمبر ۱۹۵۱ء ۲۱، أكست ۱۹۵۸ء تا ۲۷، أكست ۱۹۵۳ء

وزراء ا \_ قاكثر خان صاحب ۲ - سشراے کے فضل الحق (مشرقی پاکستان) ۱۲، اکست ۱۹۵۵ء تا ۹، اکتوبر ۱۹۵۱ء ۲ ر مسٹرایج آئی رحمت اللہ ۴ \_ ڈاکٹرعلیہ حسین ه \_ مسركيني كماد وقا (مشرقي ياكستان) ٦ - بيرعلى محمد راشدى ٥ - مسفر نورالحق چوبدري (مشرقي ياكستان) ٠٠ مشرات ايل يدوس (مشرقي ياكستان) و\_سشر آئی آئی چدری کر

امور واخذ اور دولت مشتركه تعلقات خزاز اکتصادی امور مواصلات واخذ وتحليم

۱۰ \_ مسشر حميد الحق چوبدري (مشرقي پاکستان) ۲۰ ستمبر ۱۹۵۵ء تا ۱۷، ستمبر ۱۹۵۳ء ١٤، اکتوبر ١٩٥٥ء تا ١٠، ستمبر ١٩٥٧ء ۱۱ - سبدامجد على عا، اکتوبر ۱۹۵۵ء تا ۱۰، ستمبر ۱۹۵۱ء ١٢ ـ مسترايم آركياني ١٤، ماريخ ١٩٥١ء تأ١٢، ستمبر ١٩٥١ء ١٢ \_ مسترعبدالستاد

مباجرین، بحالیات و پارلیمانی امور الخصادي امور

وزرائي ملكت ۱۱، اگست ۱۹۵۵ء تا ۱۲، ستمبر ۱۹۵۹ء ۱ - سردار اميراعظم خان ۱۱، اگست ۱۹۵۵ء تا ۱۲، متمبر ۱۹۵۹ء ٧ \_ مستر لطف الرحمن خان (مشرقي ياكستان) ۲۷، ستمبر ۱۹۵۵ء تا ۱۲، ستمبر ۱۹۵۹ء ٣ - مستر آكتے كماد داس (مشرقی ياكستان)

امور کشمیر، ریاستین و سرحدی طاسق، اقتصادی امور، قانون ، مهاجرین و بحالیات ، تصیم اور صحت

2

74

۳ ـ ازنچ ایس سهروردی کابینه مستر حسین شبید سهروردی (مشرقی پاکستان) ۱۹۵۰ ستمبر ۱۹۵۹ء تا ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۵ء

المور خارجه ، وولت مشترك تعلقت محنت وتحميرات خوراک و زراعت اطلاعات و نشريات ، قانون و پارليمانی امور مواصلات تعليم وصحت

١٢، ستمبر ١٩٥٦ء ١٨٤، أكتوبر ١٩٥٤ء ۱۲) ستمبر ۱۹۵۹ء تا ۱۸ء اکتوبر ۱۹۵۷ء ۱۲، ستمير ۱۹۵۲ء تا ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۷ء ۱۲. ستمبر ۱۹۵۲ء تا ۱۸، اکتوپر ۱۹۵۸ء ۱۲، ستمبر ۱۹۵۹ء تا ۱۸، اکتوپر ۱۹۵۷ء ۱۲، ستمبر ۱۹۵۲ء تا ۱۸، اکتوبر ۱۹۵۷ء ۱۲) ستمبر ۱۹۵۹ء تا ۵، ستمبر ۱۹۵۷ء ۱۲، ستمبر ۱۹۵۲ء تا ۱۸، اکتوپر ۱۹۵۷ء ۱۲، ستمبر ۱۹۵۱ء کائور عقاء

وزراء ا \_ ملك فيروز خان نوان ٢ - سشر ابوالمنصور احد (مشرقي باكستان) ۴ ۔ سیّد المجدعلی ۱۵ ۔ سنٹر ایم اسے طبیق (ششرقی پاکستان) ہ ۔ مسٹر غلام علی تالپور و\_ مستراب ایج ولدار احد (مشرقی یاکستان) ع \_ سروار اميراعظم خان ٨ - ميال جعفرشاه ۹ \_ مسٹر ظہیرالدین (مشرقی پاکستان)

الختصاوي امور كاليات

۱۲: ستمبر ۱۹۵۲ء تا ۱۸ کاکتوپر ۱۹۵۰ء هـ مارچ ع۱۹۵۰ <del>- تا ۱</del>۸۱ ، اکتوبر ع**۱۹۵**۰ ٩\_ ماريخ ١٩٥٤ء تا ١٨، اکتوبر ١٩٥٧ء

وزرائے ملکت . \_مدر داج مندُل (مشرقی یاکستان) ، یہ حاجی مولا بھش سومرو ۲ \_ مسٹرعبدالحلیم (مشرقی پاکستان)

تجارت وصنعت

ے ۔ مسٹر آئی آئی چندری کر کابینہ وزير إعظم مسترآتی آئی چندری کر

اقتصادی بسور، محنت ، تعمیرات و بحالیات

۱۸ ، اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۲۱ ، دسمسر ۱۹۵۷ء

3

₹

خارجه امور ، دولت مشتركه تعلقات تجارت و قانون 步 وفاع متعين خوراک و زراعت

19) اکتوبر 1902ء کا 17) ومعمر 1936ء ۱۸ ، اکتوبر ۱۹۵۷ ء تا ۱۹ ، دسمبر ۱۹۵۷ء ۱۸) اکتوبر ۱۹۵۷ و تا ۱۲) و شمبر ۱۹۵۷ء ١٨٠ اکتوبر ١٩٥٤ء کا ١٦ء وسمبر ١٩٥٠ء ۱۸) اکتوبر ۱۹۵۵ء کا ۱۲) وسمبر ۱۹۵۷ء ۱۸ اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۱۴ ، وسمسر ۱۹۵۷ء ۱۸) اکتوبر ۱۹۵۵ء کا ۱۳ دسمبر ۱۹۵۵ء

١ ـ ملك فيروز خان نون ٢ \_ مسٹرفض الرحمن (مشرقی پاکستان) ۲ - سيد امجد على ہ ۔ میاں ممتاز احد خال دولتان ٥ - مسترمتلفرمني خان تزلياش ٧ - مسٹراے ایس بسواس (مشرقی پاکستان) ه ب مستر فلام على ساليور

وزراء

رياستين اور سرحدي علاقي ، اطلعات و تشريات بخاليات وتعميرات امور کشمیرو پالیمانی امور صحت و تعلیم

٨ - مسترمعبل الدين حسين (مشرقي يأكستان) ١٨، اكتوبر ١٩٥٤ ء تا ١٨، دسمبر ١٩٥٤ ه ١٨ اکتوبر ١٩٥٤ء تا ١٦ء وسمبر ١٩٥٤ء و \_ میاں جعفر شاہ ۱۸ اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۱۲، دسمبر۱۹۵۷ء ١٠ - ميال عبدالعيم (مشرقي پاكستان) ۱۸. اکتوبر ۱۹۵۷ء چا ۱۲، دسمبر ۱۹۵۷ء ۱۱ \_ مستريوسف اس بادون ١٢ \_ مستر لطف إلر حمل خان (مشرقي ياكستان) ١٨، أكتوبر ١٩٥٤ء تا ١٦، وسمير ١٩٥٤ء (مشرتی پاکستان) ۲۲) اکتوبر ۱۹۵۷ء تا ۱۲ ، دسمبر ۱۹۵۵ء ١٢ - مسترفريد احد (مشرقي باكستان)

وزرائے ملکت

يخاليت فتحارت ۱۲۴ کئوپر ۱۹۵۰ء تا ۱۱ء وسمبر ۱۹۵۰ء ه نومبر ۱۹۵۵ء تا ۱۲ء دسمبر ۱۹۵۷ع

1 ـ حاجي مولا پخش سومرو ۲ \_ مستر آکشے کماد واس (مشرقی باکستان)

## ۸ \_ مسٹر فیروز خان نون کابینہ

وزيراعظم ملک فیروز خان نون

17ء وسمبر ۱۹۵۸ء تا یا اکتوبر ۱۹۵۸ء

وزراء

7

صنعت ، تجادت ويادليماني امور داخلہ و سیلائی

ا و خارد و دولت مشترک تعاقلت ، دفاع ، اقتصادی اسون

باليات \_ الفاعلت ، تشريات ، امؤد كشمير، قانون اور يارليماني امود

مواصالت

17) وسمير 1400 ء کان اکتوبر 1400 ء ۱۱ : وسمير ۱۹۵۲ و تا ۱۸ : مانوج ۱۹۵۸ م ۱۱ وسمير ۱۹۵۷ و تا ۱۸مکري ۱۹۵۸ و ٨، ليريل ١٩٥٨ء تاي، اكتوبر ١٩٨٨ء ۱۱ ، دسمبر ۱۹۵۰ ء کان اکتوبر ۱۹۵۸ ء ۱۱ ، دسمبر ۱۹۵۸ء تا ک، اکٹوپر ۱۹۵۸ء ١٠ . وسمير ١٤٤٠ ۽ ينان، اکتوبر ١٩٤١ء

1 - سيد امجد على ۲ ۔ مسٹر منفقر علی خان قزلیاش ٣ - مير قلام على تاليور

۲ ۔ میاں جعفرشاہ ۵ \_ مسٹرعبدالعلیم (مشرقی پاکستان) م را میان دمیا احداث احد

محت ، تعلیم اور قانون بحاليات صحت ، ساجی بهبود و کمیوشی ڈیویلپمنٹ ڈویژن محنت اور تعلیم تجارت وصنعت اتعصادي امور أور بإرنيماني امور تجارت وصنعت خزانہ یہ

۱۱ : وممبر ۱۹۵۸ء تاے، اکتوبر ۱۹۵۸ء ۲۲، جنوری ۱۹۵۸ و تا ی اکتوبر ۱۹۵۸ ه ۲۲، چئوری ۱۹۵۸ء کاک، اکتوبر ۱۹۵۸ء ى قروري ١٩٥٨ء تا ي اكتوبر ١٩٥٨ و ۲۹، ماریخ ۱۹۵۸ ء تا ے، اکٹوپر ۱۹۵۸ ء ٥٩ مارچ ١٩٥٨ و تا يم اكور ١٩٥٨ ء ٨ ايريل ١٩٥٨ء تا يم اكتوبر ١٩٥٨ء ۱۱، اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ی اکتوبر ۱۹۵۸ء ۱۲) اکتوبر ۱۹۵۸ء تا ی اکتوبر ۱۹۵۸ء ۲۲، اکتوبر ۱۹۵۸ء تاے، اکتوبر ۱۹۵۸ء ۱۲، اکتوبر ۱۹۵۸ء کاے، اکتوبر ۱۹۵۸ء

ے یہ مسٹر کمپٹی کمار د تا ٨ - حاجي مولا بخش سومرو ٩ \_ مستر محفوظ الحق (مشرقي ياكستان) ۱۰ \_ مستریستیت کمار داس ١١ - سرواد عبدالرشيد خان ۱۲ به سردار بسیرامنتم خال ۱۲ - مسترایم اے کموژو ۱۶ \_ مسترعبد الحق چوردى ۱۵ - مسٹرظہیرالدین (مشرقی یاکستان) 17 \_ مستراب \_ التي ولدار احد (مشرقي ياكستان) ١٥ - مستر تور الرحمان (مشرتی پاکستان)

وزرائے ملکت

اً \_ حاجي مولا يخش سومرو

7

17ء اکتوبر عماء و تاب اکتوبر 194ء

وفاع ، اتحصادی امور بر بحالیات ، اطلاعات و نشریات

| موركشمير، قانون اور پادليماني امور خزانه |
|------------------------------------------|
| واخله اور خزانه                          |
| خوداک و ڈراعت                            |
| واخله                                    |
| اخلاصات و نشریات                         |
|                                          |

77

۱۹۵۰ کتوپر ۱۹۵۸ و تا ک اکتوبر ۱۹۵۷ و ا ۵ کیریل ۱۹۵۸ و تا ک اکتوبر ۱۹۵۸ و ۵ کیریل ۱۹۵۸ و تا ک اکتوبر ۱۹۵۸ و ۲۰ کومبر ۱۹۵۸ و تا ک اکتوبر ۱۹۵۸ و ۲۰ کتوبر ۱۹۵۸ و تا ک اکتوبر ۱۹۵۸ و ۲۰ کتوبر ۱۹۵۸ و تا ک اکتوبر ۱۹۵۸ و ۲۰ کتوبر ۱۹۵۸ و تا ک اکتوبر ۱۹۵۸ و ۲۰ کتوبر ۱۹۵۸ و تا ک اکتوبر ۱۹۵۸ و

۲ ، اکتوبر ۱۹۵۸ ء حا یم، اکتوبر ۱۹۵۸ ه

۲ - مسفر آکئے کماد واس (مشرقی پاکستان) ۲ - خان محمد جهال العدین خان ۲ - سیّد احید نواز شاہ کردیزی ۵ - سرواد محمد آکبر خان بگٹی ۳ - سیال عبدالسلام ۵ - عبدالرحمٰن خان ۸ - مسٹر پیشرپائی کوزمیز (مشرقی پاکستان) ۵ - مسٹر صدیل العدین (مشرقی پاکستان)

١١ - سيد علمداد حسين شاه كيفاتي

# صدر: جنرل محمد اليوب خان - چيف مارشل لا ايدمنسشريش ( ١٠٤٠ عن ٢٠٠٠)

اسکندر مرزا مرکزی سیکر شریوں پر مفتمل مشاورتی کونسل کے ساتھ

وال الموركشمير

عائدة عجر 1904ء

وزير اعظم

چرل محدالاب خان

وزراء

بمالیات صحت اور ساجی بهبود (محنت) قانون واظف صنعت و تعمیرات ، آیباشی و بمیلی مواصلات تجادت خوناک و زراعت

ا " لیفشیننگ جنرل محمد اعظم خان ۷ \_ لیفشیننگ جنرل ڈیلیو اے برکی ۲ \_ مسٹر محمد دیراہیم (مشرقی پاکستان) ۷ \_ لیفشیننگ جنرل کے ایم شیخ ۵ \_ مسٹر عبدالقاسم خان (مشرقی پاکستان) ۲ \_ خان لیف ایم خان ۷ \_ مسٹر نیڈ اے بھٹو ۸ \_ مسٹر محمد حفیق افرطن

#### جنرل محمد ايوب خان - صدر

پہلی کابینہ

74

كيينث وويرس ، وفاح ، امور كشمير، ايستبلشمنث وويرس

۲۸، اکور ۱۹۵۸ و ۱۵۰، فرددی ۱۹۹۰

جنرل محمد للوب خان

وزراء

بمالیات ، خوداک و زادعت به تعمیرات به آبیاشی و بکل صحت و سماجی بهبود امور خارجه و دولت مشترکه تعلقات

۲۸ ، اکتوپر ۱۹۵۸ و ۱۳۵۰ ، فروزی ۱۹۳۰ ۲۸ ، اکتوپر ۱۹۵۸ و ۱۵۰۰ ، فروزی ۱۹۳۰ ۲۹ ، اکتوپر ۱۹۵۸ و ۱۵۰۰ ، فروزی ۱۹۳۰

ا \_ لیفشینفٹ جنرل محمد اعظم خال ۷ \_ لیفشینفٹ ڈیلیواے برکی ۷ \_ مسر منظور قادر

فانون داخلہ ، ریاستیں و سرحدی طلقے اور اسٹیبیکٹمنٹ ڈویٹن خزانہ صفعت و تخمیرات ، آ پہاٹی و پملی ریاو نے و مواصلات تخلیم اطلاحات و نشریات ، افلیتی امور تجارت خوراک و ڈراعت و تجارت ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۸ و شاندان فروزی ۱۹۳۰ و ۱۹۳۰ ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۸ و شاندان فروزی ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ فروزی ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ م ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۸ و شاندان فروزی ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ م ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۸ و شاندان فروزی ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ م ۲۸ اکتوبر ۱۹۵۸ و شاندان فروزی ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ م م. سشر محمد ایرانیم (مشرقی پاکستان)
 ۵. لیفنیننٹ جنرل کے ایم شیخ
 ۹. محمد هعیب (مشرقی پاکستان)
 ۵. مسٹر ابوالقاسم خان (مشرقی پاکستان)
 ۹. مسٹر ایف ایم خان
 ۹. مسٹر خبیب الرحمن
 ۱۰ مسٹر خبیط الرحمن (مشرقی پاکستان)
 ۱۱ مسٹر حفیظ الرحمن (مشرقی پاکستان)
 دوسری کابیشہ:

حبداد

امور کشمیر، دفاع، صدر کاسیکر شریث، کمیشث دویژن، استیکشمنٹ دویژن - ایس ایند ایف آر- انتصادی امور دویژن، توی تعمیر نو ادر اطلاحات و منصوبه بندی

ی، قروری ۱۹۹۰ء تا ۸۸ جون ۱۹۹۲ء

فيلة مادشل ممدلصب خان

7.79

پھائیات، خوراک، زراعت، تعمرات اور آبی وسائل امور خارجہ، دولت مشترکہ تعلقات، قانون و پارلیمائی امور صحت، سائی بہیود، تعلیم، ساتھی تختی، امور تشجیر واقتی امور قانون امور خانی، بالیات، خداک، نداعت، تعمیرت، ایسنگ، آبی وسائل، رابیتی و سروری علیقے اور اشینششنٹ ڈویٹن آبی وسائل، رابیتی و سروری علیقے اور اشینششنٹ ڈویٹن

کار قروری ۱۹۳۰ء تا ۱۵۰ ایستل ۱۹۲۹ء کار قروری ۱۹۳۰ء تا ۱۹۳۰ء کار قروری ۱۹۲۰ء تا ۱۹۳۰ء کار قروری ۱۹۲۰ء تا ۱۵۱۵ ایستل ۱۹۲۲ء سر در در در سر چون س 1 - لیفشینفٹ جنرل محمد اعظم خان ۲ - مسٹر منظور قادر ۲ - لیفشینفٹ جنرل ڈبلیواسے برکی ۲ - محمد ابراہیم (مشرقی پاکستان) ۵ - لیفٹیننٹ جنرل کے ایم شیخ

تيسرى كأيدننه

حبدز

فيلا مادشل محدائلاب طان

مر يون ١٩٦٧ء ٢٢ ماري ١٩٦٥ء

صدادتی سیکر فریث ، کیبنٹ ڈویژن ، ریاستیں اور سرحدی طانوں کا ڈویژن ، امور کھمیر ڈویژن ، متعوبہ بندی ڈویژن ، وقاع ، اطلاعات و نضریات ۔

#### وزراء

ا – مسٹر محمد متیر

٣ - مسترعبدالقادد

۲ \_ مسترمحمد علی (مشرقی پاکستان)

قانون و پادلیمانی به در فارجه به در فتاند صحت، محنت و سهامی بهبود امور داخله و امور کشمیر قبارت، صحت، محنت و سهامی بهبود هندت، قدرتی وسائل ، کالیات، تعمیرات و فارجه امور به مواصلات خوراک، زراحت، بحالیات و تعمیرات به تعنیم – اطلاعات و نشریات، محنت، سهامی بهبود و صحت قانون و پادلیمانی امور همت، محنت، محنت، سهامی بهبود و بحالیات، تعمیرات و خوراک و فارعت –

ه، چون ۱۹۹۲ و تا ۱۳۰ بر ۱۹۹۳ و میم ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ بر ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ بر ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ بر ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ بر ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ بر ۱۳۳۳ و ۱۹۳۳ بر ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ بر ۱۳۳۳ و ۱۹۳۳ بر ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ بر ۱۹۳۳ و ۱۹۳۳ بر ۱۳۳۳ و ۱۹۳۳ بر ۱۹۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳

١٤) وسمير ١٩٦٢ء تا ٢٢، مارچي ١٩٦٨ء

۵۱ ویمبر ۱۹۹۲ء کا ۲۲ء مارچ ۱۹۹۵ء

۲ - مسٹر عبدالمنعم خان (مشرقی پاکستان) ۵ - مسٹر جبیب الرحمٰن خان ۲ - مسٹر وجید الزمان (مشرقی پاکستان) ۵ - مسٹر نبیڈ اسے بھٹو ۸ - مسٹر عبدالصبور خان (مشرقی پاکستان) ۵ - مسٹر اسے کے ایم فضل القادد چوہدری ۱۰ - شیخ خورشید احد

۱۲ ر مسٹر محمد شعیب (مشرقی پاکستان)

Ŧ

۱۱ ... مستراست فی ایم مصطفیٰ (مشرقی پاکستان) ۲۰ ستمبر ۱۹۹۳ء تا ۲۳۰ مارچ ۱۹۹۵ء ۱۲ ... مستر عبدالله المحدود (مشرقی پاکستان) ۳۰ ستمبر ۱۹۹۳ء مارچ ۱۹۹۵ء ۱۵ ... مستر عبدالوحید خان ۴۰ بخوری ۱۹۹۳ء تا ۲۲ مارچ ۱۹۲۵ء ۱۲ ... خاج عبداله نظیرلدین ال میل (مشق پکتان) ۴۰ بخوری ۱۹۲۳ء تا ۲۲ مارچ ۱۹۲۵ء

چوتمی کابینه

حبدا

٢٢٠ ملي ١٩٦٥ و ١٥٠ ملي ١٩٩٩

فيلثه مارشل محمد الاب خان

وزراء

گیست دُویژن ، استیمانشمنٹ دُویژن ، دیاستوں و سرحدی علاقوں کا دُویژن ، اقتصادی امور دُویژن ، منصوبہ بندی دُویژن ب دفاع دُویژن ، سائنسی و تکنیکی تحقیق ، داخذ و امور کشمیر

> اطلاعات و نشریات مواصلات امور خارج ساخش و تکنیکی تختیق و تجادت صنعت و قدرتی وسائل قانون و پادلیمانی امور تعلیم ، حمصت ، محنت و ساجی بهبود خوراک و زراحت ، بحالیات و تعمیرات خوراک و زراحت ، بحالیات و تعمیرات خوراک و زراحت ، بحالیات و تعمیرات خوان خارج خوان و افاط و امور کشمیر خوان مهور خارج

٢٢٠ مليق ١٩٦٥ء تا ١٤٢٥ مليق ١٩٦٩م ۲۲، مارچ ۱۹۲۵ء کا ۲۵، اکست ۱۹۲۱ء ٣٢٠ مارچ ١٩٦٥ و تا ١٥ ، مارچ ١٩٦٩ و ۲۲، مارچ ۱۹۲۵ و تا ۲۱، اکست ۱۹۲۱ و ٢٩، مَدْرِقَ ١٩٦٥ ءِ تَا ١٥٥، جُرَائِلُ ١٩٩٤ء ١٩١٥ ماريخ ١٩١٥ء تا ١١٥ مئي ١٩٧٨م وي مارچ ۱۹۳۵ و تا ۱۵ م<sup>سک</sup>ي ۱۹۳۸ و 1915 مارچ 1970ء تا 100 د مارچ 1979ء را، اکست ۱۹۲۵م تا ۲۰، تومیر ۱۹۳۳ء ي) اكست ١٩٦٥ء تا ٢٥، ماسيخ ١٩٧٩ء ٥٠ جولائي ١٩٩٤ء تا يكم مئي ١٩٩٨ء ٥١٥ يولالي ١٩٦٨ و ١٥٢٥ مارچ ١٩٩٩م ابي التور ١٩٦١م تا٢٥ ماري ١٩٦٩ء ه جولال ١٩٦٤م تا ١٥٠٥ملي ١٩٦٩م ے مئی ۱۹۲۸ء تا ۲۵ مارچ ۱۹۲۹ء ان جولائي ١٩٧٨م تا ٢٥، مادي ١٩٦٩م

١ \_ خواجد شهاب العسين ٧ \_ سنرمحد شعيب (مشرقی ياكستان) ٣ \_ مسٹرعبدالعبود فال (مشرقی پاکستان) م ر مستر زیر است بعثو ۵ - مسٹر فلام فاروق 7 \_ مسٹر الطاف حسین (مشرقی پاکستان) ء \_ مسٹرایس ایم تلغر ٨ . قاطمي انوارالحق (مشرقي ياكستان) ۹ ۔ چوہدری علی اکبرخان ١٠ \_ اسے استج ايم ايس دوبا (مشرقي ياكستان) ۱۱ به سيد شريف الدين ييرناده ۱۲ - مسترلین ایم عقیلی ١٢ \_ وائس ايدمرل اسه أرخان 1/ \_ تواب زاده عبدالنخور خان جوتي 10 \_ مسٹرایم ادشد حسین ۱۶ \_ مستراجل علی چوبدری (مشرقی پاکستان)

# جنرل اے ایم یحییٰ خان ۔ صدر

اشظاى كولسل

صدز

ž

دفاع امور خارجه عمومی استظام و رابط ۱۹۱۱ مارچ ۱۹۱۹ و تا بن کست ۱۹۲۹ و ۱۳۱ مارچ ۱۹۱۹ و تا در ایریل ۱۹۱۹ و ۱۳۱ مارچ ۱۹۲۹ و تا بن کریل ۱۹۲۹ و ۱۳۱ مارچ ۱۹۲۹ و تا ۱۲ مارچ ۱۹۲۹ و

جرل آفا محمد یجیٰ خاص ۱ - واٹس ایڈمل اسے آد خان ۲ - میاں ارشد حسین ۲ - ایس فدا حسن

صدر وبجيف مارشل لاايثه منسثر بثر

كىيىنىڭ ۋويۇن ، استىيىلىقىمىنىڭ دويۇن ، قانون و پارلىمانى امور ـ وفاع ، امور خارجە د، ايريل ١٩٦٩ء تام، أكست ١٩٦٩ء

جنرل آغا محمد يحيي خان

## دُهِ بْتَى چِيف مارشل لا ايد منسشريشر اور مشيران (وسرا مدشل)

داظد، آمود کشمیر، دیاستین و سرحدی طلقه منصوبه بندی کمیشن و بشمول منصوبه بندی و اقتصادی ڈویژن، فزائد، تجازت، صنعت، قدرتی وسائل، خوراک و زراعت -مواصلات، صحت، محنت، سماجی بهبود، تعلیم، بحالیات، تعمیرات، خاندانی منصوبه بندی، سائنسی و تحکیکی تحقیق ڈویژن -

۵. ایریل ۱۹۲۹ء تا ۲۰ اکست ۱۹۲۹ء ۵. ایریل ۱۹۲۹ء تا ۲۰ اکست ۱۹۲۹ء

، ر يفتينف بنرل عبدالحيد خان ٢ ـ وائس ايد مرل ايس ايم وسن

۵، اپریل ۱۹۶۹ء ۴۴، ستمبر ۱۹۶۹ء

٣ ـ اير مارشل نور خان

صدارتی کابینه ۔

زاعت و تعمیرات ، مواصلات (م، اگست ۱۹۲۹ء تا ۱۹۱۰) اگست ۱۹۲۹ء) کینٹ ڈویڈن (م، اگست ۱۹۲۹ء تا ۲۰، وسمبر ۱۹۷۱) ،

»، مست ۱۹۰۵ ت ۲۰، دسمبر ۱۹۵۱ء

مال أنوالكم يتشيئ خالية

## وزارتی کونسل

صحت ، محشت ، خاندانی منعوب بندی ، مواصلات (۱۵ ، اگست ۱۹۲۹ء تا ی اکتوبر ۱۹۲۹ء) داخله ، بسورکتیمبر ، دیاستین و سرحدی علاستے صفعت و قدرتی وسائل ١ \_ فاكثر است ايم مالك (مشرقي باكستان) ٢٠ ، أكست ١٩٦١ و ١٧٠ فروري ١٩٥١

۷ - سردار هبدالرشید ۲ - سردار هبدالرشید ۲ - سشر ازدالنیر محمد حفیظ الدین (مشرقی پاکستان) ۲ ، اگست ۱۹۲۹ء تا ۷۲ فروری ۱۹۵۱ء

خزاد تعلیم و سائنسی تحقیق اطلاعات توی امور تجارت زراحت تاثون مواصلات ۲، آگست ۱۹۲۹ و ۲۰ ۲۳، قروری ۱۹۷۱ و ۱۹۷۱ ۲۰ آگست ۱۹۲۹ و ۲۰ ۲۰ قروری ۱۹۷۱ و ۱۹۷۱ ۲۰ آگست ۱۹۲۹ و ۲۰ آن دسمبر ۱۹۵۱ ۱۵ آگست ۱۹۲۹ و ۲۰ ۲۰ قروری ۱۹۲۱ و ۱۹۲۱ و ۲۰ ۲۰ قروری ۱۹۲۱ و

الحاب مظفر على قزاباش
 استرمحد شمس الحق (مشرقی پاکستان)
 الحاب زاده شيرطی خان
 اسد احسان الحق (مشرقی پاکستان)
 مستر محود اس بادون
 مستر اسه آر کارنیلس
 دستر قائم فام وجد چوردی مشرقی پاکستان

#### صدارتی مشیر

ا تختصادی رابط اور پیرونی اراد ڈویژن و مالیلت ڈویژن قانون و پارلیمانی بسور تداعت ، تعمیرات ، بسورکشمیر ڈویژن وفاع ۵ ستمبر ۱۹۷۰ تا ۲۰ وسمبر ۱۹۷۱ ۲۲ نفروزی ۱۹۷۱ تا ۲۰ دسمبر ۱۹۲۱ ۱۲ مفرق ۱۹۷۱ تا ۲۱ دسمبر ۱۹۷۱ ۲ مشتمبر ۱۹۷۱ تا ۲۸ دسمبر ۱۹۷۱

ا - مسٹراہ کم ایم احد ۷ - مسٹراے آر کارٹیلس ۲ - مسٹراہ کم انکے صوفی ۲ - مسٹرایس غیاث الدین احد

#### اشاريه

آزاو ، مولانا الوالكلام ، ١٥١ الوالاعلى مودودي ، ٩٣ ابوالمنصور احمر ، ۱۳ ، ۱۱۳ لاو حسين سركار ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ "اتتفاق" (روزناسه) ، ۴۰ اجاریه کریلانی ، ۱۵۹ العدري اسكم بداسكم يه 201 السن ، اليُّدل (كون ) ، ٢٥٢ ، ٢٥١ ، ٢٣١ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ازوژه ، مجبیت سنگه ، جنرل ، ۲۱۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ افتياق حسين قريشي ، ذاكثر ، ١٥ اصغر خان ، ایر مارشل ، ۲۴۹ انتخار ، جرل ، ۲۵۱ ، ۲۵۸ اکبر بکثی ، ۷۷ اكيس (٢١) عجاتي پروكرام ، ٨٠ أكر وله سازش كيس ، ٥٨ ، ٥٩ امراؤ خان ، جنرل ، ۲۲ ،

جمعیت علمائے پاکستان ، ۱۹۹ ، ۹۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ میت میت علمائے پاکستان ، ۱۲۰ ، ۱۲۵ میت ۱۲۵ میت ۱۲۰ میت ۱۲ م

چندری کر ، آئی ۔ آئی ، ۲۲ ، ۵۰ چولین لائی ، ۱۹۵۵ ، ۱۹۹۱ چوردری ، ٹی ۔ ڈیلیو ، ۸۲ ، ۹۵ ، ۱۲۸ ، ۱۳۷

> جبیب الله ، انظ به ایم ، ۱۸ حمودالر حمل ، کمشن ، ۱۳۶

خادم حسین ، داجه ، جنرل ، ۲۲۲ ، ۲۵۱ ، ۱۵۷ ، ۲۵۸

ضراداد ، جنرل ، ۲۵۱ ، ۲۵۸

خوند کر ، مشتاق احد ، ۱۱۴ ، ۲۵۲

وستور ساز اسمیلی ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۲ ، ۲۲

وعريند وت ، واكثر ، ١٩

قاكر حسين ، ۲۰

TTA & TTT

رجان ؛ ایس - است ، چسٹس ، ۵۸

رجان سبحان ، پروفیسر ، ۱۹۱ ، ۲۹۸

رصم ، لير - مارشل ، ٢٢ ، ٩١ ، ٢٢٨ ، ٢٢٩

رضا ، اے جزل ، ۱۹۵

رىپىلكن پارتى ، ٢٣

زيرتك ، لارس ، ٢٦

سېرامنيم سواي ، ١٥٥ ، ١٥٩ ، ١٦٦ ، ١٦٨

برڈووڈ ، لارڈ ، ۱۷ برطانیہ ، ۱۴

یروی ، اے ۔ کے ، ۱۹۰

بلوچستان ، ۹۰

يوكره ، محمد على ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ١٩٥ ، ١٩٥

يماشاني ، مولانا ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢١ ، ١٣٠ ، ١٣٠ ، ١٣٠

ئی ۔ پل ۔ سی ۔ بہدے (Basic Principal Committee)

ياك بحارث جلك (١٩٦٥) ، ١٤ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ١٨١ ، ١٨١ ،

پاکستان مشیلز پارتی ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۱ ، ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۰۲ ، ۱۰۱ ، ۱۰۱ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۵ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ،

440 c 14.

پاکستان جمهوری پارٹی ، تخریک ، ۹۳ ، ۲۱ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۳ ، ۹۳ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ پاکستان نیشنل لیگ ، ۲۱۷

پثیل ، سروار ، ۱۵۶

پرشاد ، ٹھاکر ، عام

پنجاب ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۳

پيرداده ، جنرل ، ۲۲ ، ۹۱ ، ۹۱ ، ۹۲ ، ۹۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۵۲ ، ۲۵۲

تاج الدين ، ١٦٠ م ١١٠ م ١٢١ م ١٦١ م ١٣٠ م ١٣٠ م ٢٥٢

شفضل حسين ، ۴۰ ، ۹۳

جام ساقی ، ناء

جك جيون رام ، ١٦٥ ، ١١١

جاعت اسلای ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۹۲ ، ۱۰۰ ، ۱۳۱ ، ۱۳۵ ، ۲۱۰

جمعيت اسلام ١٠٤، ٩٠٤

YAT & YAY & YAY

غلام اعظم ، يروقيسر ، 44 ، ١٣٨ ، ١٠٩٠

قرمان على ، داؤ جنرل ، ١٩٧ ، ٢٣٧ ، و مايعد

قرید احمر ، مولوی ، ۹۳

فضل الحق ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۲۷ ، ۲۲ ، ۵۴

فضل الرحمن ، ١٨٠

فضل مقيم ، چنرل ، ٢٠٠

قائداعظم (ديكية محمد على جناح)

₹/1, ele Viet (+98) 72 : 117 : 117 : 191 : 197

قرالزمان ، ۷۷ ، ۸۲ ، ۱۳۵

قيوم مسلم ليك ، ١٢٧ - ١٢٣ - ١٢١ - ١٢١

كارثيلس ، جستس ، ۱۵۱ ، ۲۵۹

TOT: IAT: 17A: 17C: 17F: 1+A: 91: CC: TO: IA: 31

كرشك سرلك يارثي ، ٢٨

كريكم ، ايم \_ أنى ، جنرل ، ٢٣٦

سيتر ، بشري ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۹ ، ۱۸۹ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۱۹۳ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲

المربع ، ١٨٠ ، ١٨١ ، ١٨١ ، ١٨٠ ، ١٨١

175 . 175 . 177 . DA . DF . DF . TO . TO . TO . 1A . 35

كال حسين ، فاكثر ، ١٢٠ ، ١٢٠

كنونشن مسلم ليك ، ٦١ ، ٨٩ ، ١٣٠ ، ١٣٠

کوشر شازی ، مولانا ، ۹۱

كونسل مسلم ليك ، ۵۲ ، ۸۹ ، ۱۳۲

کاناتانتری دل ، ۲۸

کاندهی ، ایم \_ کے ، ۱۸ ، ۱۵۹

کل حسن ، جنرل ، ۹۱

كياره نكات ، ١١٢

لباقت على خان ، ١٣ ، ١٩ ، ٢٢ ، ١٥ ، ١٤٨

ليكل فريم ورك أرور ، ٢٧ ، ٥٥ ، ٥٩ ، ٩٩ ، ١٣٢ ، ١٣٣

مالک ، اے ۔ ایم ، ڈاکٹر ، ۱۸۹ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۹ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ،

سكندر مرزا ، ۲۹ ، ۲۲

سلطان \_ ایم خان ، ۸۲

سلېري ، زيد ساك ، ۲۷

سودان سنگیر ، ۱۵۷

سپروروی ، حسین شهید ، ۱۹ د ۲۲ د ۲۱ د ۲۲ د ۲۱ د مدین شهید ،

AY : JELLIN

شاستری ، لال بهادر ، ۵۹

شاه احد لوراني ، ١١٤

شابد على ١٣٠

فتكلاء ينذت ، ١٥٤

شيخ رشيد ، ١٢٧

فلفران ١٠٠ فات ١٠٠

عبدالله ، شيخ ، ١٢٠

عبدالحبيد ، بقرل ، ١٥٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠١ ، ٢٠٩ ، ٢٥١ ، ٢٥٢ ، ٢٥٢ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ ، ٢٠١

عبدالسلام خان ، ۲۶ ، ۹۵

عبدالقيوم خان ، ٩٢ ، ١٢٩

عثماني كرفل ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ٢٥٤

عثمان ، منها ، جنرل ، ۲۵۱ ، ۲۵۸

عطاء الرحمل ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۱۱۲

عطاء الله مينكل ، عن

على احد جاليور ، ٩١

عر ، جنرل ، ۱۲۹ ، ۱۲۸ ، ۲۵۱ ، ۲۵۱

. 171. 119. 11A. 116. 117. 110. 117. 111. 11-. 1-9. 1-A. 1-C. 1-P

. FOR . FOE . IAR . IMF . IMF . IMF . IMF . IMF . IFM . IFM . IFM . IFM . IFM . IFM .

470 c 471 c 471+ ممتاز دولتانه ۲۰۸ سمنشور آزادی ۲۹، منعم خان ، ۵۴ ، ۵۵ ، ۵۹ ناهم الدين ، ٢٠ ، ٢١ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ٥٠ ، ٥٠ 44 . AY . & UPL نصرالله خان ، تواب زاده ، ۵۲ ، ۵۲ شظام اسلام یارثی ، ۲۸ ، ۵۹ ، ۸۲ ، ۸۲ كسن ، ريرو ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٩٣ نواب آف كالاباغ ، (امير محمد خان) ، ٢٠ تورالليون ، ١١ ، ٩٥ ، ١٩ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ تبرو ، جوابر لال ، ١٨ ، ١٥٥ ، ١٨ ، ١٤٩ نیازی ، اے ۔ کے ، تعثیثث جنرل ، ۱۹۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۹ ، ۲۰۹ ، ۲۱۵ ، ۲۱۹ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* . \*\*\* نيشنل عواي يار في (نيب) ٢٢ ، ٢٢ ، ٨٩ ، ٩٠ ، ٩٠ وسيم لحقى يندفت ، ١٤٨ ولي خان ، عيدل خان ، ٩٠ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ، ١٣٩ ٠ ٨٧ . ٨٧ . ٤٦ . ٤٢ . ٤٢ . ٤٢ . ٤١ . ٤٠ . ٦٩ . ٦٢ . ٢٢ . ١١ . ٢٢ . ١١ . ١١٠ . - ITT a ITT a ITA a ITA a ITT a ITT a IOT a IOT a ITT a IT . IPP. IPY. IPA. IPA. IPT. IPP. ITY. ITT. IP. IPA. IPA. IPP. IPP . 14. 144 : 144 : 144 : 147 : 147 : 174 : 176 : 199 : 186 : 187 : 180 : 188 . TIP. TIP. TIP. TIP. TII. TIP. T. P. C. T. A. T. C. T. P. C. 199 . 19A. 197 . 197 TOO. TOO. TOI. TO. CYPE. TYA. TYA. TYA. TTE. TTE. TT. TIE. TIE. TIE. TIO TTI & TTO & YAS

> مجيد ، ميجر جنرل ، ١٢٣ محبوب الحق ، ڏاکشر ، ٢٣٦

THE CTITE IST CHAT CHAT CHAT CHAT

محمد على جناح (قايراعظم) ١٢ ، ١٨ ، ١٠ ، ١١ .

محد علی ، چوبدوی ، ۱۸ ، ۲۹ ، ۲۰ ، ۵۰

محمود حسين ، واكثر ، ١

محمود على ء 40

محموو علی تصوری ، ۲۲۰

مرارجی ڈیسائی ، ۱۶۸

مظفر احد ، چوبدری ، ۳۱ ، ۸ ، ۱۳۰ ، ۱۳۱

ظر حسين ، ايدمل ، ٢٧٠

مظهر على خان ، ١٣٠

معلدة تاشقند ، ۱۲۰ ، ۱۸۱ ، ۱۹۳

مكتى بابنى ، ١٣٣ ، ١٦٩ ، ١٦٥ ، ١٦٩ ، ١٦٠ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢٠

گذشتہ کچھ عرصے میں پاکستانیات کو آیک با قاعدہ اور موثر شعبہ علم کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ جن اوگوں نے اس شعبہ علم کی خیثیت متعین کرنے میں نمایاں کار کردگی و کھائی ان میں ڈاکٹر صفدر محود کا نام سرفرست ہے۔ پاکستانی ماریخ و سیاست پر آپ کی تصافیف میں الاقوامی معیار شخشین ہے ہم آبک میں اور بلحظ الاقداد اس شعبہ علم میں کام کرنے والے ویکر مصفین سے زیادہ۔ آپ کے مضافین کمی اور بین الاقوامی جزیدوں میں شائع ہو کر اسے اپنے موضوع یہ علمی اور شخصی و نیاییں حوالے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

گور شنٹ کا تج ہے ہی۔ اے آئرز کرنے کے بعد ہ جاب بو پیورشی ہے ایم۔ اے سیاسیاست کیا۔ اس کے بعد آپ گور شنٹ کا مجلا ہور بیس مقدر لی فرائعن سرانجام دیتے ہے۔ 1974ء بیں سیاسیات کے مضمون ہی بین فرائعریث کی شعد حاصل کی۔ 967ء بیس اعلی مرکزی سروسز کیلئے منتب ہوئے اور اب تک بہت سے اہم عمدوں پر تعینات رہ چکے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ قائد اعظم بو نیورش ساملام آباد کے شعبہ پاکستانیات وزئنگ پروفیسر رہ چکے ہیں۔ بنجاب بو نیورش کے علاوہ آپ نے شعبہ پاکستانیات وزئنگ پروفیسر رہ چکے ہیں۔ بنجاب بو نیورش کے علاوہ آپ نے آکسفور ڈیونیورش سے بھی تعلیم و تربیت حاصل کی ہے۔

پ متعدد مین الاقوای سیمیناروں اور اجھاعات میں آپ یا کتان کی نمائندگی کر چکے میں اور عالمی حیثیت کی حامل بونیور سٹیوں میں پاکتانیات کے موضوع پر لیکچر دے تیجے ہیں۔ ملک کے علاوہ بیرون ملک بھی آپ کی انسانیف قدر کی نگاہ ہے و کیمھی

عِاتَّى مِين اور بين الاقوامي حيثيت كم مصنفين آپكى تحريرول كوكتب والد كاورجد

ویتے میں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ سی کریں استحق عدمہ مند نتوں کا ماہ

آپ کا سلوب جحقیق معروضی نقطہ لگاہ ہے تر تیب پا ماہ اور پا کستانی آریخ و سیاست کے غیر جائبدارانہ جوئے رمشمتل ہے۔

آپ کی دیکر تفنیفات درج زیل ہیں:-

1- مسلم نیک کادور تنکومت 4- آئین پاکستان 2- متعوط مشرتی پاکستان 5- درد آگری 3- مطالعه پاکستان 6- سدابهار

7- پاکستان تاریخ وسیاست

- 8. PAKISTAN DIVIDED.
- 9. POLITICAL STUDY OF PAKISTAN.
- 10. FOUNDERS OF PAKISTAN.
- 11. CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF PAKISTAN.
- 12. DELIBERATE DEBACLE.
- 13. INTERNATIONAL AFFAIRS.
- 14. PAKISTAN AFFAIRS.